

### فهرست

| يبيش لفظ                                     | 1  |
|----------------------------------------------|----|
| ماں رب کائنات کا عظیم تحفیہ                  | 4  |
| قرآن کی روسےوالدین کی عظمت                   | 14 |
| قرآن کی مختلف تفاسیر کی روسے ماں باپ کی عظمت | 17 |
| ماں کی عظمت احادیث کی روشنی میں              | 19 |
| والدين كى نافر مانى كاانجام                  | 23 |
| باپ کی فریا د                                | 24 |
| ماں کے حقوق                                  | 29 |
| ماں کی خدمت جہاد ہے بہتر                     | 30 |
| ماں کی نافر مانی کی ممانعت                   | 31 |
| والدين سائنس كي نظر ميں                      | 32 |
| ماں کا دوسرانا م                             | 32 |
| جذبے تمام پیار کے                            | 33 |
|                                              |    |

| 34 | حسن سلوک کا حقد ار ما ں                     |
|----|---------------------------------------------|
| 35 | ماں کی عظمت آسانی کتابوں میں                |
| 36 | ما <i>ں کی تخلی</i> ق                       |
| 37 | حيوانات ميں ماں بحثيث مامتا                 |
| 39 | ایک ماں کا فر ما نبر دار بیٹا               |
| 40 | موسىٰ عليه السلام كا دوسراواقعه             |
| 41 | ماں کی نافر مانی قیامت کی علامت             |
| 41 | ماں کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا      |
| 42 | والدین کے آ داب کے ثمرات                    |
| 45 | والدكےساتھ خيرخواہی پر جنت ميں داخلہ        |
| 46 | عورت بحثیت ماں                              |
| 49 | أسوه نبوى عليسة                             |
| 51 | بہشتی زیور کی رو سے والدین کے حقوق          |
| 53 | والدین کے گستاخ کوقبر کا قبول کرنے سے انکار |
|    |                                             |

| 54 | خلیفه ثانی حضرت عمر فاروق کے دور کاقصّہ |
|----|-----------------------------------------|
| 55 | ماں                                     |
| 57 | ماں کی محبت                             |
| 58 | ماں باپ کی شان                          |
| 59 | مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں                    |
| 60 | ممتا کا پیمول                           |
| 61 | ماں تیری یا دمیں                        |
| 62 | <b>ما</b> ل كوسلام                      |
| 63 | ماں باپ کے حقوق                         |
| 65 | میری ماں                                |
| 66 | ماںکےنام                                |
| 67 | غزل                                     |
| 68 | والده كامقام                            |
| 70 | ر حمت کی برسات ہے ماں                   |

| 72  | پیاری ماں                    |
|-----|------------------------------|
| 73  | تيرى عظمت كوسلام             |
| 74  | مال محسوس ہوتی ہے            |
| 76  | کاش کسی دن ایسا ہو۔۔۔۔       |
| 77  | ماںکےنام                     |
| 78  | چڑیا سے سمندر کی شکست        |
| 79  | مائی                         |
| 80  | میرےاشعار پیاری مال کے لیے   |
| 82  | کچھاپی مال کے بارے           |
| 96  | ماں کی شان میں خوبصورت اقوال |
| 112 | مختلف زبانوں میں ماں کا نام  |



الله تركي المنظمة المنظمة الله المنظمة وَمُعْكِلِي الْ مُحَمِّلِ كَمْاصُلِيتَ عَلَى إِبْرَاهِمْ مِن وَعِيكَ إِنَّ الْهُ إِبْرَاهِمْ مَن ٳڹۜڮػٙڡؽۑڷڰ۪ۼؽڷؙۄؙ النُحَيِّلُ كَمُا يَالَكُ كَا يَالَكُ كَا يَالَكُ كَا يَالَكُ كَا يَالَكُ كُا يَالَكُ كَا يَالُكُ كُا يَالُكُ كُلُكُ كُا يَالُكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلْكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلْكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلْكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُكُ كُلِكُ لِكُنْ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ لِكُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ لِلْ كُلِكُ لِلْ كُلْكُ لِكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِللّهُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لْلّهُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلّهُ لِلْكُلِكُ لِلّهُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُ ابراهمي في على ال ابراهمي اِتَّلَ الْحَاكِمَةُ لُ هِجَيْلُهُ

# پیش لفظ

الحمد للد الله تعالی کے نہایت فضل وکرم سے عظیم ہستی ماں پر لکھنے کی توفیق ہوئی ۔ الله تعالیٰ کی جا ہت کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ بیسب الله کا کرم ہے۔ الله تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فر مائے ۔ آمین ۔

'' پیاری مان':۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ ایک قدم ہے۔ ماں باپ کے حقوق اور خدمت کو اسلامی تعلیمات میں جزوا بیمان کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید صحیفہ ہدایت ہے۔ اس میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالی کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس طرح دیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال میں خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی کا درجہ ہے۔ رسول اللہ ایک غدار کی رضامندی میں ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ' (جامع ترمذی)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ 'ایک مخص نے رسول التھ اللہ سے دریافت کیا،''مجھ پرخدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔'' آپ علیا ہے۔' آپ علیا ہے۔ نے فرمایا تمہاری مال، پھرتمہاری مال، پھرتمہاری مال، پھرتمہاری مال۔ اسکے بعدتم ہمارے باپ کاحق ہے۔ اسکے بعدتم ہمارے قریبی رشتہ دار ہول (صحیح بخاری وسلم)۔ اسکے بعدتم ہمارے قریبی رشتہ دار اور پھر جو ان کے بعدقر ببی رشتہ دار ہول (صحیح بخاری وسلم)۔ اس کتاب '' بیاری مال'' کے ساتھ ساتھ راقم کی دوسری کتاب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور گتا خانِ رسول "کے بارے میں زیرتجریر ہے۔

اس کتاب میں میرے ساتھ میرے بیٹوں شاہ فیصل، حذیفہ اور حزہ نے میری مددی اور ساتھ ساتھ میری بیٹیوں اور بہوؤں نے بھی میر ابھر پورساتھ دیا۔
اور ساتھ ساتھ میں پر فیسر خیر الا برارصاحب جو اسلامیہ کالج یونیوسٹی کے اُردود یپارٹمنٹ میں مدر ایسی شعبہ سے واسطہ ہے اُس نے میری کافی حد تک رہنمائی کی ۔ جس کے لئے میں اُن کا بے حد مشکورہوں ۔ اور میری دعا نیس ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی عمر دراز کردے ۔
اور ساتھ ساتھ پر وفیسر ڈاکٹر شعور خٹک صاحب وہ بھی اسلامیہ کالج یونیوسٹی میں اُردوڈ یپارٹمنٹ میں اُردو کے پروفیسر ہے اُنہوں نے بھی کافی مدد بھی کی ۔ اور میری دعا نمیں میری رہنمائی کی ۔ اور اس کتاب کو درست سمت عطا کیا۔ میری وعا نمیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اجرعظیم فرمائے ۔ آمین ۔
دعا نمیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اجرعظیم فرمائے ۔ آمین ۔
قار نمین سے گزارش ہے ۔ کہ اگر کہیں اس کتاب میں غلطی ہو ۔ تو مؤد بانہ التماس ہے کہ مندرجہ ذیل نمبریا ای میل پراطلاع ضرور دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں تھی حکمکن ہو سکے ۔ اور اس کے لئے میں آپ کا بے حد شکوررہوں گا۔

نورالا مين اخونزاده موبائل نمبر ۱۳۳۳-۲۹۹ موبائل نمبر ۱۳۹۳-۲۹۹ 03414330729 ۱۳۳۲۹۸۲۳۲۸ 03329863628 aminnoorul52@gmail.com aminnoorul52@yahoo.com میری بها لکھی گئی کتاب '' محمطالله کی عظمت اور گستاخان رسول' بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے جسکا پہلا حصمکمل ہو چکا ہےاور پاکستان کے بڑے کتب خانوں سے حاصل کی جا مگتی ہے یا گوگل یر noor ul amin advocate books پر سرچ کی جاسکتی ہےاور حصہ دوم زیرعمل ہے جو کہ انشاءَ اللہ جلدمکمل کرلیا جائیگا۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اگر کہیں اُس کتاب میں پچھلطی ہوتو مؤ دبا نہ التماس ہے كەمندرجە بالانمبريا اىمىل براطلاع ضرور دىپ تاكە آئندە ايدىش مىں تقىچىمىكن ہوسکے۔اورآپ کی اس کاوش کوتہددل سےسراہاجائیگا۔ دوسری گزارش بیرے که مذکوره کتاب کا سلسله بھی جاری رہیگا۔حصہ دوم کی اشاعت بھی بہت جلد شروع ہوجائیگی اوراسی طرح اسکے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں حصہ اور بیہ سلسله جاری رہے گاجب تک زندگی نے ساتھ دیا۔انشاءَاللہ خواہش مندحضرات اس موضوع پراگلے اشاعت میں اپنا موادشامل کرنے کیلئے بهيج ديا كريں ياموبائل پر رابطه كرسكتے ہيں۔اسكے علاوہ اپنے تاثرات بھی ارسال فرمائيں تا كەغيرون كامقابلە بذرىية قلم كىياجا سكے۔ تيسري گزارش جومين خاص طور مشدعي هول كه اگركوئي ميري ان كتابول كودوسري زبانو سيس ترجماني كرناجا بيتوان كوسراباجائ كاتاكه بيرحقيقت أن غيرول يرجعي عيال هوسك جوال مدايت اور حقیقت سے بخبر ہیں۔ ایک نیک مقصد سلاندالس میں ایناحصضرور ڈالیس۔

> آپ کاخیراندیش ودعا گو نورالامین اخونزاده۔

# بسمر الله الرحمٰن الرحيمر مال رب كائنات كاعظيم تخفه

ماں کا نئات کی وہ عظیم ہستی ہے جس کا نام کا نوں میں پڑتے ہی سکون وٹھنڈک کی کیفیت بیدا ہو جاتی ہے۔ جس کا نام آتے ہی رگوں میں تازہ خون دوڑ نا شروع کردیتا ہے۔ جبکا نام سنتے ہی دلی جذبات کے ٹھا ٹھے مارتے ہوئے سمندر کی موجوں میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں کا نئات کی وہ ہستی ہے جو آپ کے چرے پرمسکراہٹ و کیھتے ہی پھول کی طرح کھلنے گئی ہے۔ کا نئات کی وہ ہستی جو رہتی جو جہتی ہوئی کے اثرات و کیھتے ہی ہے پین ہوجائے۔ ماں کا نئات کی وہ ہستی ہوتی ہوئی کے اثرات و کیھتے ہی ہے پین ہوجائے۔ ماں کا نئات کی وہ ہستی ہے جس کی نگا ہوں کو آپ کی الی تلاش رہتی ہے جیسے پروانہ کو شع کی تلاش ہوتی ہے کہوہ جو آپ پرایسے فدا ہوجیسے بلبل گل پرفدا ہوتا ہے۔ کہوہ جس کے چرے پر میں ہوتی ہے کہوہ جو آپ پرایسے فدا ہوجیسے بلبل گل پرفدا ہوتا ہے۔ کہوہ جس کے چرے پر میں جو گئا ہے۔ کہوہ جس کے قدموں میں بیٹھنے سے دل کوالیا سکون ملے کرزندگی بھر کے تمام م انسان بھول جاتا ہے۔ وہ جس کے بغیر گھر ویران اور نامکمل نظر آتا ہے۔ جب میں نے ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق سورج سے بو چھا تو جواب ملا ہو شنی ہے جب میں ناں جیسی عظیم ہستی کے متعلق ہوند ہے بو چھا تو جواب ملا ہو اور شہو ہے۔ جب میں ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق گئین سے بو چھا تو جواب ملا وہ خوشہو ہے۔ جب میں ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق گئین سے بو چھا تو جواب ملا وہ خوشہو ہے۔ جب میں ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق گئین سے بو چھا تو جواب ملا وہ خوشہو ہے۔ جب میں ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق گئین سے بو چھا تو جواب ملا وہ خوشہو ہے۔ جب میں ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق گئین سے بو چھا تو جواب ملا وہ خوشہو ہے۔ جس کی محب محسوس کی حاسمتی ہے۔

جب میں نے مال جیسی عظیم مستی کے متعلق بلبل سے بوچھاتو جواب ملا وہ حسین وجیل نغمہ ہے۔

جب میں نے ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق باغ کے مالی سے بوچھا تو جواب ملا پھولوں کا گلدستہ ہے۔

جب میں نے ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق سمندر سے بوچھا۔ تو جواب ملا اس کی محبت وہ طھاٹھیں مارتا ہواسمند ہے۔ جس کی موجوں کوقر ارنہیں آتا۔

جب میں نے ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق ہیرے سے بوچھا۔ تو جواب ملاوہ صدف ہے۔ جس کے سینے میں حقیقی محبت کاچیکدار موتی جھیا ہے۔

جب میں نے ماں جیسی عظیم ہستی کے متعلق تنظیم منی چڑیا سے بوچھا۔۔۔توجواب ملا ماں کی آغوش وہ آشیانہ ہے جسکا کوئی نعم البدل نہیں۔

جب میں نے مال جیسی عظیم ہستی کے متعلق حدیث بڑھی تو میرے آقا کا فرمان ہے '' '' مال کے قدموں تلے جنت ہے ''

باول نے کہا ماں ایسی دھنک ہےجس میں ہررنگ نمایاں ہے

سمندرنے کہاماں ایسی ہستی ہے جواولا د کے لاکھوں راز اپنے اندر چھپالیتی ہے۔

مالی نے کہا مال گاشن کا سب سے خوبصورت پھول ہے۔

موسم نے کہا ماں ندزیادہ سردہے ندزیادہ گرم۔

دعانے کہا ماں وہ شخصیت ہے جو ہروفت اپنی اولا دکے لئے خوشحالی کی دعادیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ میں بھی جس کے قدموں تلے ہوں۔

شبنم نے کہا ماں وہ قطرہ ہے جس سے انسان کی آنکھوں کوٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔

بہارنے کہا ماں وہ درخت ہے جو ہرموسم میں سرسبزر ہتا ہے۔ حاندنی نے کہا ماں وہ حاندنی ہے جو ہروفت چمکتی رہتی ہے۔ یہاڑوں نے کہا۔ ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مظبوط ہے۔ درختوں نے کہا۔ماں ایک ایساسایہ ہے جس کے نیج آ کے زندگی بھرکی تھکان اتر جاتی ہے۔ خوشبونے کہا ماں ایک ایسی مہک ہے جسکی خوشبو پورے گھر کو تروتازہ رکھتی ہے۔ اور ماں ایک الیی خوشبو ہے جس سے ساراجہاں مہک اٹھتا ہے ماں کی محبت کسی خزانے سے کم نہیں۔ ماں ایسا چمن ہے جس پر مجھی خزان نہیں آتا جس نے ماں کا ادب کیا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح یائے گا۔ بھی ماں سے بددعانہ لو۔ میں نے ماں سے بڑھ کر گھنی جھاؤں والا درخت نہیں دیکھا۔ ماں کا دل سدا بہار پھولوں کی مانندہے۔ صبرو برداشت کی عظیم کہانی ماں ہے۔ ماں کا ئنات کی روشنی ہے۔ ماں جنت کے درواز وں میں سے درمیانی درواز ہ ہے۔ ماں زندگی کے اندھیرے میں اُجالاہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔۔ ماں ایک ایسا درخت ہے جس کا ساپیزندگی کی تھکن دور کرتا ہے۔ ماں کی دعا کامیابی کارازہے۔ ماں کی خوشنو دی دنیامیں باعث دولت اورآ خرت میں باعث نحات ہے۔

ماں ایک ایباموتی ہے جوایک ہارکھوجانے کے بعد دویارہ نہیں ملتا۔ ماں خدا کاعظیم تخفہ ہے۔ دھرتی کی سب سے قیمتی چیز ماں ہے۔ ماں کی دعا کی خوشبوسدامہکتی رہتی ہے۔ ماں ایک ایساستارہ ہے جوزندگی میں بھی نہیں ڈوبتا۔ ماں کی آغوش دکھوں کی دعاہے۔ مسرتوں کے ہجوم اور خوشیوں کے تلاظم میں ماں کی عظمت دیکھو۔ مان نعمت ورحمت ہے مان فرشتوں جیسی معصومیت اور سیائی کا پیکر ہے۔ ماں پریشان ہوتو کا ئنات بے چین ہوجاتی ہے۔ ماں خدا کا جلوہ اور خدا کی خوش ہے اس کوخوش رکھنا ضروری ہے۔ ماں کی دعا مایوسیوں میں روشنیوں کا مینار ہوتی ہے۔ ماں ایک بھارہے جوسید ھی عرش پر جاتی ہے۔ ماں ایک روشنی ہے جوسیدھاراستہ دکھاتی ہے۔ گلاب جیسی خوشبو، چودھویں کے جاند جیسی جاندنی، فرشتوں جیسی معصومیت، سیائی کے بیکر، اورلازوال محبت بیتمام یک جان ہوجائیں توایک مقدس لفظ بن جاتا ہے۔ مال ماں وہ ہستی ہے جو گنا ہنگارانسان کو دوز خے سے بچالیتی ہے۔ مان فرشتوں جیسی معصومیت اور سیائی کا پیکر ہے۔ ماں پریشان ہوتو کا ئنات بے چین ہوجاتی ہے۔

ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں ڈنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں کا سابی ٹھنڈی چھاؤں ہے ماں کے بغیر کا ئنات نامکمل ہے۔ ماں کی ذیعا کامیا بی کاراز ہے ماں کی گودانسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کے بغیر گھرایک قبرستان ہے ماں کے بغیر گھر سُو ناسُو نا لگتا ہے۔ ماں کی خوشنودی دنیامیں باعث دولت اور آخرت میں باعث نجات ہے ماں کی اصل خوبصورتی اسکی محبت ہے اور میری ماں ذیبیا کی خوبصورت ماں ہے۔ ماں کی بدؤ عاسے بچو کیونکہ خدااوراس کے درمیان کوئی پر دہبیں ہوتا۔ ماں کومصیبت کے وقت جب بھی یا دکرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ ماں ایک پھول ہے جوڈ نیا کے کانٹے چُبھنے کے باو جوڈ سکرا تاہے۔ ماں کی نافر مانی کرنا کبیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گنا ہے۔ ماں انسانوں کو پیار کرنے والی سب سے بڑی ہستی ہے۔ ماں کی نافر مانی کرنے والاجّت میں داخل نہیں ہوگا۔ محبت کی گہرائی میں ہر چیز کوسمیٹے ہوئے احساس کو ماں کہتے ہیں۔ ماں ایک ایسی راحت کا نام ہے جواپنی مامتامیں دکھوں ، غموں کے طوفان کو دبا کرنیسم کی کلیوں کو نچھاور کرتی ہے۔ جاند کی جاندنی ، شام کی شفق سحری شبنم ، دھنک کے رنگ، ستاروں کی چیک، کا کنات کے سب رنگ مجھے مال کی محبت میں چھے نظرآتے ہیں۔ ماں، خدا کی رحمت، شفقت، محبت اور راحت کی بارش کا نام ہے۔ ماں کار تبہاس قدر عظیم ہے۔اگر ناراض ہوجائے تو خدابھی روٹھ جاتا ہے۔ ماں وہ مہر بان موجوں کاسمندر ہے جس کی محبت میں سمندردب جائے۔

ماں تیبتی دھوپ میں سائبان ہے۔ ماں صحرار بادل کی طرح ہے۔ ماں سفر کی شکن میں ہنجوش سکون ہے۔ ماں دکھوں میں راحت قلب ہے۔ ماں غموں میں ہنسی کا ذریعہ ہے۔ ماں ول کی دھڑکن ہے۔ ماں کی محبت پھول سے زیادہ تروتازہ اور لطیف ہے۔ مال و عائے مستجاب ہے۔ ماں لوری ہے فردوس کے نغموں کی۔ ماں ڈھال ہےمصائب دہرمیں۔ مال ایک خوشبو ہے جس سے ساراجہان مہکتا ہے۔ مال کی دعاایک سائبان ہے جوسدا سریرتنی رہتی ہے۔ مال کی خدمت جنّت کی ضامن ہے۔ ماں کا تصور، اس کی یا داوراس کا ذکر دکھوں کی تمازت کو کم کرتا ہے۔ ماں ایک کتاب کی مانندہے۔ ماں دکھوں کامداواہے۔ مال کی محبت کسی خزانے سے کم نہیں ماں سرایاجذبہ تغمیرہے ماں رحمتوں کاسابہہے۔

ماں مہرو وفا کی ایک حسین تصویر ہے۔ ماں دعاؤں کامرکز ہے۔ ماں صدق وصفا کےلفظ کی تفسیر ہے ماں روحانی اعتمادی ڈھارس ہے مان غموں کے ہجوم میں تسلی ہے۔ ماں خواب محبت کی صحیح تعبیر ہے ماں ہی وجو دِزن ہے کا ئنات کارنگ۔ ماں روح رواں اور کا کنات کی مظہر ہے۔ مال محسنهٔ کا کنات ہے۔ ماں سرتایا محبت کی داستان ہے۔ دنیامیں کوئی رشتہ ماں سے زیادہ پیارانہیں بجے کے لئے سب سے اچھی جگہ مال کی گود ہے۔ ماں کا پیغام سب سے خوبصورت اور شیریں ہے ماں ایک الیبی لازوال ہستی ہے کہ جس کے دم سے بیکا ئنات آباد ہے۔ جب بحیمسکرا تا ہے تو مال کو بوری کا ئنات جھومتی محسوس ہوتی ہے۔ ماں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں ممتا کی انمول داستان ہے۔ ماں گشن کاوہ پھول ہے جو چمن کی خوبصور تی میں اضافہ کرتا ہے۔ ماں ٹھنڈک ہے ابر بہاراں کی۔

ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مال کی محبت کسی خزانے سے کم نہیں ماں جیسے نفیق کو ئی نہیں۔ ماں کا دل سدا بہار پھولوں کی مانند ہے۔ ماں گھر کی روشنی ہے۔ مال کی خوشی خدا کی خوشی ہے۔ ماں کا دل بڑا نرم اور رحمہ ل ہوتا ہے۔ دونوں جہانوں میں خوشحال زندگی کامحور ماں ہے۔ ماں نعمت ورحمت ہے۔ ماں وہ صدف ہے جس کے سینے میں حقیقی محبت کا چیکدارموتی چھیا ہے۔ ماں کی دعا مالیسیوں میں روشنی کا مینار ہے۔ مان قسمت بناتی ہے۔ ماں کی آغوش دکھوں کی دواہے۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں کارشتہ نخلیق کارشتہ ہے جووصف ہےرب ذوالجلال کا ماں کاامتزاج ہے درد، تکلیف، راحت اور سکون کا۔ ماں کے رشتے کی بدولت بیج ان رنگ و بوآ باد ہے۔ مال رحمت کی برسات ہے۔ ماں وفا کی ایک حسین تصویر ہے۔

مال گلشن عصمت کی شادانی ہے ماں وہ ہستی ہے جس کے لئے دنیامیں الفاظ نہیں ملتے۔ ماں ایک ایسی شفقت ہے جو بھی تھی دامن نہیں ہوتی۔ ماں بصارت اور بصیرت ہے۔ ماں کی دعاہمیشہ مہکتی رہتی ہے۔ ماں مسرتوں کا ہجوم اور خوشی کا تلاطم ہے ماں کی زندگی میں محبت اور مہر بانی کاخمیر داخل کیا گیا ہے۔ ماں لوری ہے فر دوس کے نغموں کی۔ ماں ایک مشغل ہے جوراستہ دکھاتی ہے۔ ماں کا ہرجذ یہ جنون اور ہرمل قربانی کا آئینہ دارہے۔ ماں کی ہرچیکی میں سرور ہوتا ہے۔ ماں وہ گشن ابدے جس کے ہریتے میں ہزاروں فردوس بریں اور جنت نعیم آباد ہیں ماں وہ جام فطرت ہے جس کے ہر قطرہ آب میں معرفت الہی کے سمندر ہمشگی کی موجوں سےلہرارہے ہیں ماں کے برکات وسعادات لازوال ہے۔ ماں کی آغوش محبت وہ ہے جس میں انبیا بھی لیے۔ مال کی آغوش محبت وہ ہے جس میں اولیاء بھی یلے۔ ماں دنیامیں جنت کی سفیر ہے ماں محبت کی گہرائی ہے

ماں راحت کا نام ہے۔

ماں کی مامتا دکھوں، غموں کی طوفان کامقابلہ ہے

ماں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتوں ، رحمتوں ، اور شفقتوں کا جلوہ دکھایا ہے۔
قلم میں وہ طاقت کہاں ، زبان میں وہ قوت کہاں اور دل میں وہ جذبات و کیفیات
کہاں جو ماں جیسی عظیم ہستی کو صحیح طور متعارف کر اسکیں جنہوں نے اپنی ماؤں کو ناراض کیا ہوا ہے۔ کہ وہ جاکراپنی ماؤں کے قدموں میں گر کر معافی مانگیں یقیناً جب ناراض کیا ہوا ہے۔ کہ وہ جاکراپنی ماؤں کے محبت اور جذبات میں پہلے سے زیادہ جولانی پائیں آب واپس جائیں گئے کہ پھول کی خوشبو میں کمی واقع ہوسکتی ہے باغ کی تروتازگی خزان آنے سے شکست خوردہ ہوسکتی ہے لیکن ماں رب کا مُنات کا وہ عظیم تحد ہے جس کی محبت کے لئے مرتے دم تک کوئی زوال نہیں ہے۔ اس لئے جلدی کریں ورنہ پھر موائے بچھتا نے کے اور پچھ ہاتھ جیس کی گئے اور پچھ ہاتھ جیس کی گئی ۔

## قرآن کی روسے والدین کی عظمت

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۞ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشُرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ثُمَّ إِنَيَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی مال نے دکھ پر دکھ اٹھ اکر اسے حل میں رکھ اٹھ اگر اس کی دودھ چھڑائی دوہر س میں ہے کہ تومیری اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کر، (تم سب کو)میری ہی طرف کوٹ کر آنا ہے۔

اور اگروہ دو نول تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تومیر سے ساتھ شریک کر سے جس کا تجھے علم ندیو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیامیں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چانا جو میری طرف جھا کا بوا تو تمہارا سب کالو ننامیری پی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہواس سے بھر میں تمہیں خبر دار کروں گا۔

توحید باری تعالی کے بعد انسان کے دل و دماغ میں خدمت واطاعت ، شکر نعمت ، بذل وسخا اور ہمدردی و موانست بیدا کرنے کے لئے حقوق والدین کا ذکر نہایت ضروری سمجھا گیا۔ تاکہ معاشر ہے میں سلامتی اور فراوانی کا دور دورہ ہو۔ رشد و ہدایت سے بھری ہوئی اسلامی تعلیم نے خوش نصیب اور مطبع و منقاد انسانوں کو اللہ تعالی کے فرما نبر دار بند ہے اور والدین کے حق میں خادم و جا کر بنادیا۔ والدہ کی خدمت کا پیغام دیا۔ تو ساتھ ہی اُس کے احسانات کو دہرایا۔ (بید میں رکھااس کی ماں نے تھک تھک کر) ہماری روحوں میں والدہ کی بے لوث محنت اور خدمت کا احساس بیدا کرنے کے لئے ہمیں وہ وقت یا دکرایا۔ جب ہمارے ہاتھ ، اور خدمت کا احساس بیدا کرنے کے لئے ہمیں وہ وقت یا دکرایا۔ جب ہمارے ہاتھ ،

(بھلانہ تھاوہ ایک بوندمنی کی جوٹپکائی گئی) یہ انسانی وجود کی بنیاد ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پرصراحةً آیا ہے (پرورش کا باعث اپنے والدین کویقین کرے)

و قضى ربك الا تعبدو الا اياه وبالوالدين احسانا.

ترجمہ: اورتہار ب کا حکم ہے کہ اسکے ہوائسی کی عبادت نہ کرواور والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔
والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے ہے۔ کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور
دل سے تعظیم و محبت کرے۔ مرنے کے بعد ان کے لئے ذیا اور استغفار کرے۔ ان
کے عہدتا مقدور پورے کرے۔ ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم وحسن سلوک سے
اور ان کے اقارب کے ساتھ صلہ کرمی سے پیش آئے۔

و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلهما فلا تقل لهمآ أُفِ و لا تنهر هما قولاً كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب الرحهما كما ربيلي صغيرا.

ترجمہ: اوروالدین کے ساتھ اچھ اسلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تہہارے پاس بڑھا ہے کو بہنی جائیں تو آئیس اُف تک نہ ہو، اور نہ آئیس جھڑ کو۔ بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور انکے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے انکے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھے کاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یارب! جس طرح انہوں نے میر ہے جی پن میں مجھے پالا ہے، آپ مجھی انکے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ (سور قبنی اسرائیل آیت ۲۲۳، ۲۲۷) بڑھا ہے میں خدمت کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی سعادت مند اولا دکا کا م ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گزاری وفر ما نبر داری سے جی نہ ہارے۔ قرآن کے اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گزاری وفر ما نبر داری سے جی نہ ہارے۔ قرآن

نے تنبیک کے جھڑ کنااورڈ انٹناتو کجاان کے مقابلہ میں زبان سے " ہوں " بھی مت کروبلکہ بات کرتے وقت پورے ادب تعظیم کو لمحوظ رکھو۔ کوئی بری بات زبان سے خدکالنا۔ خکوئی ایسا کام کرنا جوانہیں برامعلوم ہو۔ اپناہاتھ ان کی طرف بادبی سے نہ بڑھانا بلکہ ادب عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات جیت کرنا۔ ان کے سامنے تواضع عاجزی، فروتنی اور خاکساری سے پیش آنا۔ اور اسی طرح ان کے سامنے بات کرو جیسے ایک خطاوار غلام سخت مزاج آقاسے بات کرتا ہے۔ ان کے لئے ان کے بڑھا پے میں ان کے ان کے بڑھا پول میں ان کے ان کے بڑھا پول کے ان کے بڑھا ور کا میں ان کے ان کے بڑھا ہوں کی سے انہوں نے میر سے بین کرتے رہنا۔ خصوصاً پدوا کرنا کہ خدایا ان پردم کر جیسے رحم سے انہوں نے میر سے بین کے دامانے میں میری پرورش کی البتہ ایما نداروں کو کافروں کے لئے دعا کرنی منع ہوگئی ہے گووہ مال باہے ہی کیوں نہ ہو۔

ایک مرتبه حضور گنے منبر پرچڑھتے ہوئے حضرت جمرائیل علیہ السلام کی تین دعاؤں پرباری باری اس آمین کہاتھا۔ پوچھنے پر پتاچلا کہ ایک دعاتھی اس محض کی ہلاکت کی جس کے مال باپ یاان میں سے کوئی ایک موجود ہو اوران کی خدمت کر کے اپنے لئے جنت حاصل نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور دعا کرو! کہ پرور دگاران دونوں پر رحم فر ماجس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔

اے پروردگار، جس رحمت و محبت، تکلیف اور جانفشانی سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطراپ خشب و روز میرے اوپر شارکر دیے تو بھی ان کے حال پر نظر کرم فرما۔
اے خدا، اب بیہ بڑھا ہے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں پروردگار میں ان کی خدمت کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا تو ہی ان کی سریر سی فرما اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرمادے۔

# قرآن کی مختلف تفاسیر کی روسے مال باپ کی عظمت

قرآن مجید میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حکم کے ساتھ یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ اگر تمھارے سامنے والدین یا ان میں کوئی ایک بڑھا پے کو بھنچ جائیں تو اُن سے اُف بھی نہ کہنا اور اُنہیں نہ جھڑ کنا۔

#### و قل لهما قولاً كريما

اوران سے عظیم کی بات کہنا۔

(ترجمه بمحترم اعلى حضرت مولا نارضا احمد خان بريلويٌ)

اوران سے خوب ادب سے بات کرنا (ترجمہ: محترم مولانا اشرف علی تھانوگ) بلکہ ان سے احترام سے بات کرنا (ترجمہ: محترم سید ابوالاعلیٰ مودودیؓ)

السي طرح بات كروجيسي ايك خطاوار ملازم سخت مزاج آقات كرتا ہے۔ (ترجمہ: ابن مسبب )

اوران سے بات ادب سے کرنا (ترجمہ: محترم مولانامحمودالحن دیو بندیؓ)

بڑھا ہے میں خدمت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے جس سے بعض اوقات اہل وعیال مجھی اکتانے لگتے ہیں۔ زیادہ پیرانہ سالی میں ہوش وحواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے۔

ی اس ساجے سے ہیں۔ ریادہ پیرائے میں اوں و تواس کی تھا ہے ہیں رہے۔ بڑی سعادت منداولا دکا کام ہے کہاس وقت بڑھے والدین کی خدمت گز اری اور

فر ما نبر داری سے جی نہ ہار نے قرآن نے تنبیہ کی کہ چھڑ کنااور ڈانٹنا تو کجا ،ان کے

مقابلے میں زبان سے ''ہول'' بھی مت کرو۔ بلکہ بات کرتے وقت بورے

ادب وتعظيم كوفحو ظار كھو۔

(تفسيرمحتر م مولا ناشبيرا حمد عثا في)

شيعه عالم حافظ سيد فرمان على كاتر جمه اورتفسير:

اور جو کچھ کہنا سننا ہوتو بہت ادب سے کہا کرو۔اس کی تفسیر میں وارد ہے کہ تیز نظر سے، آنکھ بھر کران کی طرف نہ دیکھو۔ان کی آواز پراپنی آواز، ان کے ہاتھ پراپنے ہاتھ نہا تھ نہ کہ اس کے آگے نہ ہاتھ نہ کہ کہ اس کے آگے نہ بیٹھو۔ان کا نام لے کرنہ پکارو۔ان کے آگے نہ بیٹھو۔ایسا کام نہ کرو جس سے اُن کوکوئی گالی دے۔اگر مومن ہوں تو مغفرت کی اور غیر مومن ہوں۔ تو ہدایت اور ایمان کی دعا کرو۔

قرآن مجید کی طرح تورات میں بھی تو حید کی تعلیم کے بعد ہے ''تواپنے ماں باپ کو عزت دے تا کہ تیری عمراس زمین پر جوخداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔
مسلم شریف میں بنی اسرائیل کے ایک عابد جرت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جوعبادت میں مصروف تھا۔ استے میں اس کی ماں آئی ۔ اور کہا کہ اے جرت کا میں تیری ماں ہوں ۔ مجھ سے بات کر۔ وہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ بولا۔ دوسر بون وہ پھر آئی اور یہی صورت پیش آئی ۔ تو ماں نے بد دعا دی کہ یااللہ! اسے اس وقت تک نہ مارنا جب تک بیہ بدکار عورتوں کو نہ دیکھے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اس نے صرف آئی ہی بد دعا کی تھی ۔ اگر وہ اس کوئی سخت بد دعا دیتی تو وہ فرمایا۔ کہ اس نے حدیث مبارکہ میں ہے۔ کہ کسی اور کی بدکاری کا جرم جرت کے فرمایا۔ بعد میں اللہ تعالی نے اُسے بچالیا۔

## ماں کی عظمت احادیث کی روشنی میں

### اويس قرني كاواقعه

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فر مایا۔ تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اُس کا نام اولیں ہوگا۔ اُس کا علاقہ قرن ہوگا۔ اُس کا رنگ کالا ہوگا۔ اُس کا قد ہوگا درمیانہ۔ اور ایک سفید نشان اُس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو تو اُس سے دعا کرانا۔ عمرؓ تو بھی کرانا۔ اور علیؓ تو بھی کرانا۔

اور میں قسم کھا کے کہنا ہوں۔ کہ اولیں سے دنیا جر جائے تو عمر اور علی کے بدن کے ایک بال کے برابر نہیں ۔ لیکن اُس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا۔ تو حضرت عمر اور اور حضرت علی حیران ہوکر دیکھنے لگے۔ کہ اُولیس سے دعا کراؤاور ہم صحابی ہیں۔ اور وہ تا بعی ہیں۔ آپ اللہ کے فرمایا۔ اُس نے مال کی الیس خدمت کی ہے۔ جب وہ ہاتھ اُٹھا تا ہے۔ تو اللہ تعالی اس کا ہاتھ والیس خالی موڑتا ہی نہیں۔ یہ پیغام پہنچانا تھا۔

حضرت عمرٌ جب خلیفہ بنے ۔ تو ہرسال جج کرتے۔ ایک سال آپؓ نے سارے حاجیوں کو اکٹھے کئے ۔ اور سارے حاجیوں کو بٹھایا۔ اور اُن سے فر مایا سارے قرن والے کھڑے رہو۔ ایک آدمی کھڑارہا۔ آپؓ نے بوچھاتم قرنی ہوجواب دیا۔ ہاں۔

آپٹے نے پوچھا۔اویس کوجانتے ہو بولا۔ ہاں وہ میرا بھتیجا ہے مگروہ تھوڑ اساپاگل ہے۔ مگر تو کیوں پوچھر اساپاگل ہے۔ بولا۔وہ پاگل نہیں بلکہ تو پاگل ہے۔ بھرآپٹے نے

پوچھا کدھرہے آیا ہوا ہے جی پر۔ بولاہاں آیا ہوا ہے۔اور اونٹ چرانے گیا ہوا ہے جرفات پر۔
حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کوساتھ لیا۔ اور دوڑے عرفات کی طرف۔ تو دیکھا
ایک آدمی درخت کے نیچ ففل پڑھ رہا ہے۔ اور اونٹ اُس کے چاروں طرف
چررہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات ؓ اُس کے قریب بیٹھ گئے اولیس نے محسوس کیا کہ
کوئی آیا ہے میرے پاس ۔ تو نماز کو مخصر کیا۔سلام پھیرا۔ عمرؓ نے بوچھا۔ تیرانام کیا
ہے۔ فرمایا اللہ کا بندہ۔ عمرؓ نے فرمایا ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ میں بوچھ رہا
ہوں ماں نے جو تیرانام رکھا ہے وہ کیا ہے۔ وہ تو عمرؓ اور علیؓ کو پہچا نتا نہیں تھا۔
بولا مگرتم کیوں بوچھ رہے ہو۔

تو حضرت علیؓ نے فرمایا یہ امیر المونین عمرؓ بن خطاب ہیں اور میں علیؓ بن ابوطالب ہوں۔ ایک دم تھوڑا سا گھبرائے۔ دونوں کوسلام کیا۔اور کہا میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے بہجا نانہیں۔میں اولیس قرنی ہوں

عمر نے فرمایا ہاتھ اُٹھاؤ۔ ہاتھ اُٹھاؤدعا کے لئے۔ اُمت کو پیغام پہنچارہا ہے۔کہ مال کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔

عرَّ جیسے ہاتھ اُٹھوار ہاہے اور علی جسیا ہاتھ اُٹھوار ہاہے اُس نے کہا میرا کیا اوقات ہے جی۔ کیہ ہاتھ آٹھا وُں۔

عمر انے فرمایا ہاں۔ ہمیں ہمارے نبی اللہ کا تھم تھا کہ اولیں کے ہاتھ اُٹھوانے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ ہاتھ اُٹھا تا ہے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں کئے جاتے۔ کیونکہ وہ مال کی خدمت کرتا تھا۔

میرے نبی آلیسے نے فر مایا۔؛ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اولیس بھی جائے گا۔

تو الله تعالی فرمائے گا۔ کہ اولیس کوروک لو۔ باقی لوگوں کو جانے دو۔ تو اولیس گھبرائیں گے۔ کہ مجھے کیوں روک لیا۔ ۔ الله تعالی فرمائیں گے۔ کہ مجھے کیوں روک لیا۔ ۔ الله تعالی فرمائیں گے۔ کہ اولیس تیرے سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو شفاعت کر۔ تیرے طفیل لاکھوں انسانوں کو جہنم سے بچاؤں گا۔ اور جنتی بنادوں گا۔ جدھر تیری انگی اُٹھتی جائے گی جنت لکھودی جائے گی۔ میں اُٹھی اُٹھتی جہوائی جنت لکھودی جائے گی۔ اُن کے لئے جنت لکھودی جائے گی۔ کہ میں اپنی ماں کی اطاعت کی حرتا۔ میں عشاء کی نماز پر کھڑ انہوتا۔ اور سورة فاتحہ پڑھر ہاہوتا اوھر سے میری مال کہتی '' ماں جی' '' تو میں نماز تو ٹر کر کہتا۔ ''لبیک' ''اماں جی'

محترم مولا ناطارق جميل صاحب (رہنمائے بلیغی جماعت) ایک صحافی ط<sup>ط</sup> **کا واقعہ** 

ایک صحابی آیا کہ بیگم کا پیغام ہے۔ نزع کا عالم ہے کلم نہیں پڑھاجا تا۔ آپ الیک نزدہ ہے نے فر مایا بیٹا کلمہ پڑھو کہانہیں پڑھ پا رہا۔ تو آپ نے بیچھا کیا ناراض ہے۔ کہا والدین میں سے۔ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے بیچھا کیا ناراض ہو کہا جی جی ۔ آپ نے فر مایا بلاؤ ۔ آپ نے بیچھا۔ ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو کہا جی ناراض ہوں۔ آپ نے بیچ چھا۔ ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو کہا جی ناراض ہوں۔ آپ نے بیچ چھا کیا ناراض ہوں۔ آپ نے بیچ چھا کیا ناراض ہوں۔ آپ نے بیچ جے۔ راتوں کو اُٹھتا ہے۔۔ نوافل پڑھتا ہے۔ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کر بولتا ہے۔ بہت سخت لہجے میں بولتا ہے۔ کبھی میٹھا بول اس نے میرے لئے نہیں بولا ہمیشہ دھنگ کے بولتا ہے۔ سخت ہو کر بولتا ہے۔ نافر مانی کوئی نہیں ہے۔ زبان کی شدت نے دل دکھایا ہے۔ اور

کہاں تک پہنچا۔ کہ صحابی ہو کے کلم نہیں پڑھا جارہا۔ صحابیؓ کہلانے والے۔اورصحابیؓ کہنے والے کلمہ نہیں پڑھارہا۔ ماں پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔

آپ عَلِيْنَةُ نِے فر مایا معاف کروگ کہا جی نہیں۔ میں نہیں معاف کروگی۔ آپ عَلِیْنَةُ نے فر مایا کہا گر میں اس کوآگ میں جلاؤں سفارش کروگ ۔ فر مایا جی کرول گی اتنا میں نہیں جا ہتی۔

آپ علی ایس میں جائے گا۔ تو میں ایک کھواگرتم نے معاف نہیں کیا یہ سیدھاجہنم میں جائے گا۔ تو میری آگ اللہ تعالیٰ کی آگ سے بہت کم ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ علیہ میں معاف کرتی ہوں۔

تو آپ ایس نظام کی الدالاللہ محمد الرسول اللہ دنبان سے نکال کلمہ اور ساتھ ہی جان بھی نکل گئی پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن کے بعد اعلان فر مایا لوگوا جس نے ماں باپ کود کھ دیا ان پراللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت دنباز قبول ہے۔ نہ روزہ قبول ہے۔ نہ صدقہ قبول لعنت دنباز قبول ہے۔ نہ روزہ قبول ہے۔ نہ صدقہ قبول ہے۔ حواہ وہ بیٹا ہو۔ بیٹی ہو۔ اگر ماں باپ دکھی ہے۔ تو خطرے کا الارم نج رہا ہے۔

، ہاںالبیۃاگراللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا کھے تووہ اطاعت نہیں کرنی۔

محتر م مولا ناطارق جميل صاحب رہنمائے تبلیغی جماعت والدين كي نافر ماني كاانجام

جب لوگ ہیویوں کے فرمانہردار ہوں گے۔اور ماؤں کوذلیل کریں گے۔والدین کی نافرمانی کے لئے اللہ تعالی نے بڑا خطرناک لفظ استعال کیا ہے۔ (عق) جو والدین کی نافرمانی کرے گا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ جیسے کاغذ کا پرزہ گلڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے

میرے نبی سے کسی نے پوچھا۔ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالی کو پیتا۔ پھر پوچھا قیامت کی نشانی کیاہے؟

آپ نے فر مایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا خاص طور جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔

آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کود کھ دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرشتوں کی لعنت ۔ نہ روزہ لعنت ۔ اور اُس پر زمین و آسان کی لعنت ۔ نہ اُس کی نماز قبول ہے ۔ نہ روزہ قبول ہے ۔ اور نہ صدقہ قبول ہے ۔

محتر ممولا ناطارق جمیل صاحب رہنما نے تبلیغی جماعت

# باپىكىفرياد

ایک صحابیؓ رسول اللُّحالیہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باپ کی شکایت کی ۔ کہایا رسول التُوالينية ميراباب ميرابييه ميرے يو چھے بغير ہي خرچ كرتا ہے آپ نے فرمايا اجھا بلاؤ اس کو۔ باپ کو پتہ چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی ۔توانہوں دل میں کچھاشعار کھے۔ جب اس کا باپ مجلس میں آئے تو اُس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ آی خدمت میں بہنچ کی خدمت میں بہنچ کی منظم کے تھے۔اور آپ کواُن اشعار کی اطلاع کردی ۔ حالانکہ اُس صحابی نے زبان سے نہیں کیج تھے دل ہی دل میں وہ اشعار يره هے تھے۔ تو آپ نے ان سے یو چھا کیس بعد میں سنیں گے پہلے وہ سناؤجوآتے وقت تمہارے دل میں آئے تھے۔ اور تہمارے د ماغ میں آئے تھے۔ وہ صحافی حیران ہوئے کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں اورنہ کسی نے وہ اشعار مجھ سے سنے۔ بس دل کی دنیا میں آئے اور وہیں فن ہوئے آپ کے رب نے وہ بھی سن لیا ۔ فرمایا ہاں میرے رب نے وہ بھی سن لیا۔ کہایا رسول التوليك أي الله الله بهي سيح بين اورآ يعليه كارب بهي سيام \_\_ آپ نے فرمایا سناؤ۔ وہ صحافیؓ سنانے لگا۔ جس أردوكا ترجمه بيہے۔ بیٹے تونے میری شکایت اللہ کے نبی آیسے کو لے کر کی ہے۔ جس دن تو بیدا ہوا تھا اُس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا حجور دیا۔ ہم تو تیرے لئے صتے تھے

سردیوں کے پھیڑے اور گرمیوں کی شدتوں کو برداشت کیاتیرے لئے۔اور تخصے سکھ پہنجانے کے لئے اینے دلیس کوچیوڑ اتمہارے اچھے ستقبل بنانے کے لئے اینے لئے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا كمايا تيرك لئے بجايا تيرے لئے بنایا تیرے لئے گھرلیا تیرے لئے۔ بیلنس بنایا تیرے لئے اینی تو خواهشات کوتوسینے میں دفن کر دیا۔ تیری ایک مسکراہٹ کے لئے سارادن کام کیا۔ تخفی اجھا کردینے کے لئے تمہاری مال بھی جاب پرلگادی تمہاراباب بھی جاب پرلگا۔ اور ہماری جوانی کارس بچھڑ بچھڑ کرتیری ہڈیوں میں اُترا۔ تم بیار ہوتا ہمتم سے زیادہ بیار ہوتے۔ توروتا ہم تم سے زیادہ روتے۔ توتر میتا ہم تم سے زیادہ تڑیتے۔ تیری بیاری ہمیں پریشان کردی کہیں مرنہ جائے۔ تىرى يمارى بميں رولاتی بھی تقی تڑياتی بھی تقی تىرى بيارى ہمىں اُٹھاتى بھىتھى جگاتى بھىتھى \_ پھر ہماری جوانیاں صلتی گئ تیری مڈیوں میں ہمارارس انرتا گیا۔

ہم گھٹتے رہےاورتو بڑھتار ہا۔ توجرٌ هتا گیا اورہم گرتے گئے تجھ میں طاقت آئی ہم میں کمزوری آئی۔ تیری کمرسیدهی ہوئی تیری باپ کی کمر جھک گئی۔ توسرسبر درخت بنا\_ اورتیرے باپ کی ٹہنیاں اور ڈالیاں خشک کر بیٹھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری اُنگلی پکڑ کرچل پڑتا تھا۔ اور تجھے کندھے پر بٹھا کر چلتا تخفيح كود ميں ركھتا تيري ماں مخھے بھی دودھ پلاتی تبھی لوریاں دیتی تجھی تیرےرونے پرآنسو بہاتی تو پھر مجھے خیال آیا کہ اب توجوان ہے۔ اور ہم بوڑھے ہیں ابتوہمارے انگلیاں پکڑے چلے جہاں ہمتمہیں بٹھا بٹھا کے کھلا یا کرتے تھے۔ نہلاتے تھے کیڑے یہناتے تھے۔ تو ہمیں بھی بازار لے جائے گا۔اور کھے گا ابا کیالینا ہے۔ ابا کیالیناہے۔ابا کیالیناہے۔ لیکن جب مجھے تیرے آسرے کی ضرورت بڑی که میری کمر جھک گئی اور تیری کمرمضبوط ہوگئی۔

تو مجھے خیال آیا کہاں یہ میراہاتھ پکڑ کر مجھے سجد لے جائے گا۔ ميراحال يوجھےگا۔كماباكياجاہيے کہ ایک دم تیری نظریں بدل گئیں اورتم نے کہنا شروع کر دیا۔ کون ہوتم لوگ کہاں سے آئے ہو۔ میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والےتم لوگ۔ توبیٹا میں سوچھنے لگا۔ کہ میں نے خواب دیکھاہے۔ میں تیراباینہیں میں تیرا نو کر ہوں۔ میں ویسےخواب دیمیر ہاتھا کہ میں تیراباپ ہوں۔ لگتاہے مجھے خواب آیا تھا۔ کہ یہ تیری ماں ہے میں تیراباب ہوں ہم تو تیر نے نوکر، نوکرانیاں ہیں۔ تو ہماراسر دارہے۔ ا چھاا گرتو ہمارا سر دار ہے۔ تو نو کر سے بھی اچھاسلوک کر۔ اگرتونے مجھے باپ نتہ مجھااور باپ کو باپ نتہ مجھااور ماں کو ماں نتہ مجھا توتم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا حال یو چھ لیتے ہیں ہمیں بڑوسی ہی بنا کیتے۔ کیاد کھ بھر بےالفاظ ہیں اُس کے دکھ بھر بےالفاظ میرے نبی روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں ہے تر ہوگئی۔ اوراُس صحائی کے بیچے کوگریبان کو پکڑ کر جھٹکا دیکر فرمایا دفعہ ہوجاؤ میرے نظروں سے دفعہ ہوجاؤ تواور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ الا هوالخلّق العليم زبر دست بناني والا الله تعالى

یہ آسان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیرے گئے محبت ڈالٹا ہوں۔ ہوں تیری ماں کے دل میں تیرے گئے تڑپ ڈالٹا ہوں۔ کتنی مائیں ہیں جو کہتی ہیں میری زندگی میرے بیٹے کو دیدے۔اس کو زندگی دیدے ۔ مجھے اُٹھالے۔

اور کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دیدے۔ میرے بیٹے کورکھ لے مجھےاُ ٹھالے۔

کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے زندگی میرے باپ کودیدیں میرے باپ کور کھ لے مجھے اُٹھالے اُٹھالے یامیری زندگی میری ماں کودیدیں میری ماں کور کھ لے مجھے اُٹھالے آسان کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری محبت تیری ماں اور تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں وہ کھا تانہیں جب تک تو نہ کھالے۔ وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے۔ اور نیکا کنات بنانے والے کا احسان ہے جس کا نام اللہ ہے۔

لا اله الا الله محمد الرسول الله.

محتر م مولا ناطارق جمیل صاحب رہنمائے تبلیغی جماعت

### ماں کے حقوق

عن ابي هربية قال رجل يارسول الله من احق بحسن صحابتی قال الكثم الكث

حضرت ابن عباس رضی الله عنه راوی ہیں ۔حضور سرورِ کا مُنات علیه السلام والصلو ۃ نے فرمایا۔جوبیٹا ماں باپ کی طرف رحمت وشفقت کی نظر سے دیجھے۔اللہ تعالی اس کے حساب میں ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا نواب لکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔اگروہ دن میں سوم تنبه دیکھے۔آپ ایس نے فرمایا۔ ہاں پھر بھی۔ اللہ تعالی بہت بڑا اور یاک ہے۔

حدیث میں آیا۔ کہ آپ علی اللہ نے فر مایا۔ کہ وہ خص ہلاک ہوجس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھا ہے کو بہنچ جائے اور پھروہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے۔ ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔

# مال کی خدمت جہاد سے بہتر

عن معاويه بن جاهمة ان جاهمة جاءالى النبي أيسية فقال يارسول الله اردت اغزوو قد من معاويه بن جاهمة ان جاهمة جاءالى النبي أيسية فقال فالزمها الجنة عندر جلها وقد منتشير ك فقال هل لك من ام؟ قال فعم قال فالزمها الجنة عندر جلها و المدين المعارف الحديث )

# جنت اور دوزخ کے سخق لوگ

حدیث میں ہے۔ کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ اللہ اب کا مجھ پر کیا حق ہے؟

آپ علی اورخوں ہیں۔ یعنی تو اگران دونوں کوراضی اورخوش رکھے گا۔ تو جنت کا مستحق بنے گا اور اگر ان کو نا راض کرے گا اور ان کی نافر مانی کرے گا تو دوزخ کا مستحق بنے گا۔

# ماں کی نا فر مانی کی ممانعت

عن النبی صلی الله علیه و سلم قال و ان الله حرم علیکم عقوق الا مهات و منع وهات و واد البنات و کره لکم قبل و قال و کثرة السوال و اضاعت المال نبی کریم علیه نبی فرمایا - الله نیم برمال کی نافر مانی حرام قرار دی ہے - اور والدین کے حقوق نددینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے ۔ لڑکیول کوزندہ فن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور قبل وقال فضول با تیں کثر ت سوال اور مال کی اضاعت کونا پیند کیا ہے ۔ محتر م مولا ناجمیل احمد بالا کوئی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ اگر کوئی تحض مال باپ کورات بھر ناراض رکھے یہاں تک کہ تی ہوجائے ۔ تو اس کے لئے دوز خ کے دودرواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اگر مال باپ میں سے کسی ایک کوناراض رکھے اس کے لیے بھی دوز خ کے دودرواز ہے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر مال باپ میں کسی ایک کوناراض کر بے واس کے لیے دوز خ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتے ہیں۔ اگر مال باپ میں کسی ایک کوناراض کر بے واس کے لیے دوز خ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ خواہ اس ناراضگی میں زیادتی مال باپ ہی کی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبد لللہ بن عمر سے سوایت ہے جضو ایس ہے میں ایک رضامندی صالہ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی صالہ تو تی ہے ور مال باپ کوناراض کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ ایس کی سر اور نیا حدیث میں ہے کہ آپ ایس کی سر اور نیا در مالی ہا ہوگی ناہ ہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس گناہ ویا ہیں معاف فر مادیں مگر مال باپ کی نافر مانی کا جو گناہ ہے اس کی سر اور نیا ہی میں دے دیتے ہیں بعنی قیا مت سے پہلے پہلے۔

# والدين سائنس كى نظر ميں

مشہور ماہر ڈاکٹرنگلسن دیوز اور فلکیات کے ماہر استاد پروفیسرملن گیم کی رپورٹ اور ریسرچ بغور دیکھی جائے تو دونوں کی باتیں ہم آ ہنگ ہیں۔ان کی رپورٹ کے مطابق والدین جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور والدین محبت کی نگاہوں میں ایک روشنی کا پیٹرن بن کر اولاد کے تق میں صحت اور تندرسی کا باعث بنتا ہے۔والدین ہزاروں میل دورا بنی نیک تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی شعاعوں کا سلسلہ اولاد تک پہنچاتے رہتے ہیں جا ہے والدین بیار ہوں لیکن ان کی غیر مرئی شعاعوں کی طاقت ہرگر کمزوز ہیں ہوتی۔روز بڑھتی رہتی ہے۔

مال كادوسرانام

ماں کا دوسرانام محبت ہے۔ وہ محبت جو ماں اپنے بچوں پر نچھاور کرتی ہے ماں پھول
کی طرح پیار کرتی ہے ماں کا پیار دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں اللہ کا بہترین تخذہ ہو ماں اپنی اولا دکا ساراد کھ سینے میں اتار لیتی ہے اور انہیں خوشیاں دیتی ہیں ماں کا ہر روپ خوب
صورت، دل ش اور حسین ہوتا ہے ماں کے چہرے پر ہر وفت محبت رہتی ہے ماں کسی سے نفر ہے ہیں کرتی ماں کی محبت وقت محبت رہتی ہے ماں کی محبت سمندر کی طرح وسیع ہوتی ہے ماں کے حجب ماں اپنے بچول کو اخلاق سکھاتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں عظیم ہے۔ ماں اپنے بچول کو اخلاق سکھاتی ہے۔ اور باپ انہیں تعلیم دلواتی ہے ماں سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے ماں کے پیار میں اتن طاقت ہے کہ وہ بھٹے ہوئے انسان کو سید ھے راستے پر لگا سکتی ہے۔ جس طرح باغ میں گلاب کا طاقت ہے کہ وہ بھٹے ہوئے انسان کو سید ھے راستے پر لگا سکتی ہے۔ جس طرح باغ میں گلاب کا بھول نہ ہوتو وہ گھر گھر نہیں لگتا ہی طرح جس گھر میں ماں نہ ہووہ گھر گھر نہیں لگتا۔

جذبے تمام پیار کے

دنیا میں ہوش سنجا لتے ہی جس ہستی کواپی طرف متوجہ پایاوہ ماں تھی۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ جس کا نام لیت ہی ایک تحفظ کا حساس ہوتا ہے۔ ماں کا نام لیس تو ایسے لگتا ہے کہ چاروں طرف خوشبوؤں نے بسیرا کرلیا ہے ماں دنیا کا خوبصورت اور حسین ترین تحفہ بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والی ماں جنت کی نشانی۔ ماں کا نام لیس تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک مضبوط دیوار ہمار ہے چاروں طرف چن دی گئی ہواور ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا۔ ماں ہی تو ہے جواپی اولا دکا دکھ در داپنا دکھ در دہ بچھتی سے۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہ اس کی اولا دکا نہیں اس کا اپنا دکھ اپنی تکلیف ہو۔ ایک سایھنگی آمیز ایک شختہ کی میں موتا۔ اس کی ندی ماں سیائی اور قربانی کی مجسمہ دنیا سرایا خلوص و محبت و وفا کا سمندر۔ احساس کی ندی ماں سیائی اور قربانی کی مجسمہ دنیا کی انہول ترین چیز ماں عظمت کا مینار ماں ہے اس لیے تو ماں کے قدموں کے تلے

شفقت جوشی ماں باپ کے حصے میں آگئی۔ جذبہ تمام پیار کے ماؤں میں جانبے ماں تومیری عقل اور میراخیال وخواب ہے۔ ماں تومیری بصارت اور بصیرت ہے۔ ماں تومیری بھوک اور پیاس ہے۔ ماں تومیری آنھوں کاحسن ہے۔

ماں تومیراغم اورخوشی ہے۔ ماں کی گود سے کیکر۔۔۔۔۔

ماں کی گود سے لیکراس کی دودھ کی امرت دھاریوں تک اس کی مدھ بھری لوریوں سے لیکر پیار بھری جھڑ کیوں تک اس کی ایک ایک اداختی کہ اس کی کج ادائی بھی حسن ہے۔ اسلئے اللہ تعالی اپنی مخلوق کے لئے اپنی محبت کرتے ہوئے جس شھسیت کی مثال بیان کرتا ہے وہ مال کی ہے مال کی ممتا ہر تاریخ میں اور ہر جغرافیے میں ہے اور یہ ان جھونپر ٹیوں میں بھی ہے جن کاذکر کسی کتاب میں نہیں

## حسن سلوك كاحقدار مال

عن بھر بن حکیم، عن جدہ قلت: یا رسول الله من ابر قال (امک) قلت من ابر؟ قال (امک) قلت من ابر؟ قال ثم اباک ثم الا قرب فا لاقرب حضرت بھر بن کیم اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ ۔ پھر میں نے عرض کیا (اس کے بعد) کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ مال کے میاتھ ۔ نے فرمایا اپنی مال کے ساتھ ۔ پھر میں نے عرض کیا (اس کے بعد) اپنی مال کے ساتھ ۔ پھر میں نے عرض کیا (اس کے بعد) اپنی مال کے ساتھ حسن سلوک کروں ۔ آپ قلیلی نے فرمایا اپنی مال کے ساتھ ۔ اس کے بعد جوتم ہمارے قربی رشتہ دار ہوں کے بعد جوتم ہمارے قربی رشتہ دار ہوں ۔

# ماں کی عظمت آسانی کتابوں میں

پروفیسرانجم سلطان شهباز لکھتے ہیں

الله تعالی نے اپنے خلیفہ ارض کی رشد و ہدایت کے لیے کم وبیش ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغمبراس دنیا میں مبعوث فرمائے اور ان سب کی تغلیمات کامحور جہاں تو حیدربانی اور فلاح انسانی تھا وہیں انہوں نے بالخصوص حقوق العباد کے ضمن میں ماں کی خدمت اور اطاعت کا برجار بھی کیا اس طرح تورات ہویا زبور اور انجیل ہویا قرآن مبین بر صحیفه و آسانی میں عظمت مادر کااعتراف اور خدمت مادر کا حکم موجود ہے۔ ز مانہ جاہلیت میں عورت سے اس کا مقام اور نقدس چھین لیا گیا اور اس کو بھی جائیدا دمنقولہ مجھ لیا گیا مگر جب غارِحرا سے نور اسلام کی تابناک کرنوں نے اذبان کومنوراور قلوب کومسخر کرنا شروع کیا تو مقام مستورات کا ادراک بھی ہونے لگا۔ بول تو از روئے اسلام عورت کا ہر روپ پر وقار ہے وہ بہن ہے تو بھائی کی مونس وغمخوارہے بھائی کواس بر مان ہے۔ بیٹی ہےتو والدین کے دل کی قر اراورگھر کا تقدس ہے۔ بیوی ہے توشہر کی دم ساز، باعث راحت اور شریک حیات ہے ان سب سے بالاتر عورت کا وہ روپ ہے جس میں تقدس ملائکہ ہے، حوروں کی یا کیزگی اور عفت اور شرم وحیا ہے۔ بیکراں سمندروں کی وسعت ہے۔ جس کی آغوش تربیت میں انقلاب انگیز اقوام پروان چڑھتی ہیں جوحق اولا دمیں دعائے مستجاب ہے۔ جو مصائب دهرمیں اولا دکی ڈھال ہے۔وہ رویے ہے ماں کاروپ ہے۔ ''مان' ایک ایبا کنشین لفظ ہے ایک ایسی صوتی دلفریبی ہے جسے زبان

سے ادا کرتے وقت لا زوال جذبات کی لہریں ہلکورے لیتی ہیں اور ماں کا لفظ پکارنے والا خواہ کوئی بوڑھا بھی ایسے محسوس کرتا ہے گویا وہ آج بھی مامتا کی ٹھنڈی شیریں چھاؤں تلے پالنے میں پڑاا تکوٹھا چوس رہا ہے۔اور ماں کی میٹھی لوری اس کی ساعت میں امرت انڈیل رہی ہے۔

# مال کی تخلیق

اللہ تعالیٰ نے چانہ سے اس کا حسن ۔ پھول کی پیکھٹری سے اس کی بزاکت ۔ بلبل سے اس کا چہکار ۔ بائل سے اس کی جھنگار ۔ باغوں سے اس کی بہار مور سے اس کی جہاں ۔ قدرت سے اس کا پیار ۔ ندیوں سے اس کا سکون ۔ پانی کی اہروں سے ان کی تیزی آبشاروں سے ان کا ترنم ۔ آفاب سے اس کی گرمی ۔ فرشتوں سے اس کی مہت پہاڑوں سے ان کی تخت ۔ متاروں سے ان کی تحق کی تی سے اس کی مہت پہاڑوں سے ان کی تخت ۔ آسان سے اس کی اسلیہ ۔ کا نٹول سے اس کی کے بھول ۔ سمندر سے اس کی وسعت ۔ آسان سے اس کی اسلیہ ۔ کا نٹول سے اس کی کے بھول ۔ سمندر سے اس کی وسعت ۔ ہیرے سے اس کی چک ۔ قوس قزر ج سے اس کی کرئک اور بارش سے اس کی نغیر ان کی اور بارش سے اس کی کی گران کی بیار و محبت کے دستے سے گڑا جو تمام چیزوں کو جب شفقت کے کھر ل میں ڈال کر بیار و محبت کے دستے سے گڑا جو مرکب حاصل ہوا ۔ اس کو تخلیق کے مراحل سے گزارا یوں ماں کی تکمیل ہوئی ۔

### حیوا نات میں ماں بحثیبت مامتا

اگر عالم حیوانات کا بغورمشاہدہ کیا جائے تو بیر حقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ ماں کا تعلق خواہ کسی بھی نوع سے کیوں نہ ہو اس کے اندرا بنی اولا د کیلئے شفقت کے جذبات ہوتے ہیں۔آب سمندر کے مخلوقات دیکھ لیں یا جنگل کے درندے، جرندے اور یرندے ماں جہاں بھی اور جس حالت میں بھی ہے اسے اپنے گھونسلے میں چوں چوں کرتے نتھے منے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ پھر ممحض چڑیا پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ آپ جس برندے کو بھی دیکھیں گے اس میں مامتا کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ کوے اپنے بچوں کی حفاظت کیلئے انسان پرحملہ آور ہو جاتے ہیں باز اپنے آشیانے میں بچوں کی جانب بڑھنے والوں کی آنکھیں نوچ کرانہیں بصارت سے محروم کردیتے ہیں ۔ یہاں تک کہ گیدڑ جس کا نام بزدلی کی علامت ہے اس کی مادہ بھی اپنے بچوں کے تحفظ کیلئے انسانوں برحملہ کر دیتی ہے شیر جو درندگی کی علامت ہیں ان میں بھی اپنے بچوں کیلئے حد درجہ اپنائیت اور محبت ہوتی ہے پھر ذرااس ہرنی کاتصور کیجئے جسے نبی کریم آلیا ہے اپنے بچوں کودودھ پلانے کیلئے ایک شکاری کے بھندے سے نجات دلائی تھی۔ اور وہ وفاکش ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعدوالیس آئی تو نبی کریم علیلہ نے اسے شکاری سے لیکر آزاد فرمایا۔ پھراس واقعے کاتصور کیجئے جب ایک صحابی ایک نتھے سے پرندے کے بچوں کو جیا در میں ڈال کر لے آئے تو ان کی ماں بھی ان بچوں کے ساتھ آئی۔اوررحت دو عالم اللہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا ۔ بیتو جانوروں کی مثال ہے اور انسان جسے اشرف المخلوقات کا تاج زرین پہنایا گیا ہے ذرااس کی ماں اوراس ماں کی مامتا کا تصور کرتے ہوئے ماں کی عظمت کا احساس تو کریں۔

ماں کا ئنات کا ایک لا زوال رشتہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہی نہیں ہوتی بلکہ ماں تو خود مجسم جنت الفردوس ہوتی ہے۔ ماں ایک بچے کوجنم دیتی ہے پھر اسے پوری تند ہی سے پروان چڑھاتی ہے اس کے بچے کو ذراسی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی آنکھ شب بھر میں ایک دفعہ بھی نہیں جھیکتی ۔ اس کے بچے پر ذراسی آنچ آئے تو وہ شعلہ انتقام بن جاتی ہے ماں کے اس رشتے کا نعم البدل پوری کا ئنات اوراس کی رنگینیوں اور دکشی میں ایک بھی نہیں ہے۔

دنیا کھر کی تمام عظیم شخصیات نے ماؤں کی کو کھ سے ہی جنم لیا ہے۔خواہ وہ بیغمبر ہیں یاعظیم جرنیل ۔

خالق کائنات نے بھی فضیات ماں کو کھول کر بیان فر مادیا ہے۔ اور ماں کی نافر مانی پر اپنے غضب سے آگاہ فر مایا ہے۔خالق کا کنات نے روز اول سے آج تلک کوئی بچے بن ماں کے پیدائہیں فر مایا۔ سوائے آ دمؓ اور حوؓ اکے۔

### ایک مال کا فرما نبردار بیٹا

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شام کی طرف چلے تو پیدل چلتے تھک گئے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اس پہاڑ کی وادی میں میر اایک بندہ ہے۔اس کے پاس جا پئے اور سواری مانگئے۔

موسی علیہ السلام اسے ڈھونڈ نے کیلئے نگاے ایک بندہ درویش کوعبادت میں مشعول پایا

آپ جمھے گئے۔ یہی وہ مردصالح ہے آپ نے اس سے کہا جمھے سواری چاہئے۔ اس

نے آسان کی طرف نظراٹھا کر دیکھا ایک ابر کا ٹکڑا جارہا تھا اسے تھم دیا اے ابر کے

ٹکڑے یہے آ اور اس بندے کوسوار کر لے۔ جہاں جانا چاہے جھوڑ کر آ۔ ابر نیچ آیا

گویا ہوا اپنے دوش پر سوار کر کے موسی علیہ السلام کو لے گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا
موسی تم جانتے ہواس بندے کو اتنا مرتبہ کسے ملا؟ موسی علیہ السلام نے عرض کی

موسی تم جانتے ہواس بندے کو اتنا مرتبہ کسے ملا؟ موسی علیہ السلام نے عرض کی

ایک حاجت مانگی اس نے فوراً پوری کردی۔ اس کی ماں نے دعادی تھی اے اللہ اس

نہیں۔۔۔ اللہ نے دوری کی تو اس کی حاجت پوری کرنا۔ اب یہ جمھ سے جو بھی مانگا

نے میری حاجت پوری کی تو اس کی حاجت پوری کرنا۔ اب یہ جمھ سے جو بھی مانگا

مال كى عظمت مولا ناجميل احمد بالا كوٹی موسىٰ عليهالسلام كا دوسراوا قعه

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ سے بوچھا۔ یااللہ! میراجنت کا ساتھی کون ہے۔ تو فر مایا
کہا کہ فلاں قصائی! قصائی کا بتایا۔ نہ سی ابدال ، نہ سی قطب کا، نہ سی شہید کا، نہ محدث کا۔
کہا کہ فلاں قصائی! حضرت موی علیہ السلام جیران ہوگئے۔ پھراس قصائی کود کیفنے چلے گئے
قصائی بازار میں بدیٹھا گوشت نی رہا ہے۔ شام ڈھلی اس نے دوکان بندکی۔ اور گوشت کا طکڑا
تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا۔ موسی علیہ السلام بیں۔ کہنے لگا آجاؤ۔ گھر گئے اس نے بوٹیاں
جاؤں گا۔ اس کوئیس پی تھا۔ کہ یہ موسی علیہ السلام بیں۔ کہنے لگا آجاؤ۔ گھر گئے اس نے بوٹیاں
مالن چڑھایا۔ آٹا گوندھا۔ روٹی پکائی۔ سالن تیار کیا۔ پھرایک برٹھیا تھی اسے اٹھا کر
دوہ کچھ بولی بڑبڑائی، موسی علیہ السلام نے بوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں
موسی سی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور رات کوآ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں
اب سینے بچوں کود کیھوں گا۔ موسی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ بچھ کھری کا للہ کھے موسی علیہ السلام
کور کہتا ہوں تو کہتی کہاں؟ (اللہ اکبر)
کاساتھی بنائے۔ میں قصائی اور موسی علیہ السلام نبی کہاں؟ (اللہ اکبر)
کاساتھی بنائے۔ میں قصائی اور موسی علیہ السلام نبی کہاں؟ (اللہ اکبر)

# ماں کی نافر مانی قیامت کی علامت

اللہ کے نبی اللہ ہے ہو چھا گیا۔ کہ یارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ اللہ ہی کو بعۃ ہے کب آئے گی۔ کہا کوئی نشانی تو بتا کیں۔ فرمایا، دیکھو! جب اولا د ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کرے تو بس قیامت آگئ ، جب اولا د والدین کے ساتھ ایسی بات کرے جیسے نوکروں سے کی جاتی ہے اور ان سے وہ سلوک کرے جونو کروں سے کیا جاتا ہے۔ تو پھر سمجھنا قیامت قریب آ چکی ہے۔ سلوک کرے جونو کروں سے کیا جاتا ہے۔ تو پھر سمجھنا قیامت قریب آ چکی ہے۔ کھرے موتی (جناب مولا نامحہ یونس صاحب)

# ماں کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا

امام بخاری رحمۃ اللّد نے اپنی کتاب "المفرد" میں لکھا ہے۔ کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعد ایک قبرستان میں ایک خص نکاتا، جس کاسر گدھے کے سرکی ما نندتھا۔
گدھے کی آواز نکال کر چند لمجے بعد قبر میں چلاجا تا تھا کسی نے لوگوں سے بوچھا کہ آخراس قبروالے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہورہا ہے؟ کیاوجہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ آدمی شراب بیتاتھا جب اس کی مال اسے ڈائٹی تو کہتاتھا کہ کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ شراب بیتاتھا جب اس کی مال اسے ڈائٹی تو کہتاتھا کہ کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ فائدہ: مال کا ادب بہت ضروری ہے حدیث میں ہے مال کے بیروں کے نیچ جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔

تجهر مے موتی (جناب مولا نامحمہ یونس صاحب)

### والدین کے آ داب کے ثمرات

بنی اسرائیل کا ایک بنتیم بچه ہر کام اپنی ماں سے بوجھ کران کی مرضی سے کیا کرتا تھا۔اس نے ایک دن خوبصورت گائے یالی۔اور ہروفت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے قیمت بوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بیجے نے مال کواطلاع دی تو اس نے انکار کردیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت برها تار ہا۔اور بچہ ہر بارا پنی ماں سے بوچھ کر جواب دیتار ہا۔ جب کئی بارایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے برراضی نہیں لہذااس نے فرشتے کوصاف انکار كردياكه كائے كسى بھى قيمت بنہيں بيكى جاسكتى فرشتے نے كہاكتم بڑے خوش بخت اورخوش نصیب ہوکہ ہرکام اپنی والدہ سے یو چھ کرکرتے ہو عنقریب کچھ لوگ تمہارے یاس اس گائے کوخریدنے کے لئے آئیں گے۔ توتم اس گائے کی خوب قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے آل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملاوہ اس بیچے کی گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بیچے سے گائے خریدنے کے لئے آئے تواس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابرسوناہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت اداکر کے گائے خریدلی تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھا ہے۔ کہ اس بیچے کو بید دولت والدہ کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی تفسیر طبری میں بھی اس طرح کاواقعہ منقول ہےاس سے معلوم ہوا کہ والدين كي خدمت وادب كالم يجھ صلداس دنيا ميں بھي ديد باجاتا ہے۔

ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا ادب کرتا تھا اور ہروفت ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا جب والدین کا فی عمر رسیدہ ہوگئے تو اس بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی میں ہی تقسیم کرلیا جائے۔تا کہ بعد میں کوئی جھٹڑا نہ کھڑا انہ کھڑا ہو۔اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد کو آپس میں تقسیم کرلیں اور مجھے اس کے بدلے میں والدین کی خدمت کا کام سپر دکر دیں۔ دوسرے بھائیوں برضا و رغبت یہ کام اس کے سپر دکر دیا۔ یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا۔ پھر گھر آکر بیفیہ وفت والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ وفت گزرتا رہا یہاں تک کہ اس کے والدین نے دائی اجل کولیک کہا۔

ایک مرتبہ بینو جوان رات کوسور ہاتھا۔ کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والد اسے کہہر ہا ہے۔ اپنو جوان تم نے اپنے والدین کا ادب کیاان کوراضی و خوش رکھا اس کے بدلے میں تمہیں انعام دیا جائے گا۔ جاؤ فلال چٹان کے نیچ ایک دینار پڑا ہے وہ اٹھالو، اس میں تمہارے لئے برکت رکھدی گئی ہے۔ بینو جوان صبح کے وقت بیدار ہوا، تو اس نے چٹان کے نیچ جاکر دیکھا تو اسے ایک دینار پڑا ہوامل گیا۔ اس نے دینار اٹھالیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا راستے میں ایک محصلی فروش کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے ایک بڑی چھلی خرید کی جائے تا کہ بیوی اور بیچ اس کے کباب بنا کر کھائیں بڑی چھلی خرید کی جائے اگر ہوئی جھلی خرید کی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی بوی نے خیلی کو یکانے کے لئے کا ٹنا شروع کیا۔ بیٹ جاک کیا تو اس میں سے دو ایسے نے فیلی کو یکانے کے لئے کا ٹنا شروع کیا۔ بیٹ جاک کیا تو اس میں سے دو ایسے نے دینار کے کہنے کا ٹنا شروع کیا۔ بیٹ جاک کیا تو اس میں سے دو ایسے نے فیلی کو یکانے کے لئے کا ٹنا شروع کیا۔ بیٹ جاک کیا تو اس میں سے دو ایسے نے کی کیا تو اس میں سے دو ایسے

خوبصورت فیمتی موتی برآ مد ہوئے۔اس وقت کے بادشاہ کو ویسے ہی ایک موتی کی تلاش تھی اس نے تمام جو ہر یوں سے اس بابت معلومات کیں مگر کسی کے پاس ویسا موتی نہ تھا۔اس لڑکے کے پاس وہ موتی مل گیا۔لڑکے نے وہ موتی بادشاہ کوسونے سے لدے ہوئے میں خچروں کے وض فروخت کردیا۔بادشاہ نے جب موتی دیکھا تو اپنے خدام سے کہا یہ موتی جڑواں ہوتا ہے تنہا نہیں ہوتا اس کا جڑواں موتی تلاش کرو۔ اگر چہانہیں اس کی دگئی قیمت دینی پڑجائے۔

شاہی خدام اس لڑ کے کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ کے پاس اس جیسا دوسراموتی ہے ہم اس کی دگئی قیمت دے ہے۔ ہم اس کی دگئی قیمت دیے کوتیار ہیں اس نے کہا: ہاں مگر اس کی دگئی قیمت دے دوگے۔؟

انہوں نے کہا: ہاں تواس شخص نے وہ موتی دگنی قیمت کے عوض انہیں فروخت کر دیااس طرح اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنے والدہ کی خدمت کا دنیا میں بھی بہتر صلہ عطا فر مایا اور وقت کاسب سے مالدارانسان بن گیا۔

(بحواله حيرت انگيز واقعات)

### والد کے ساتھ خبرخواہی پر جنت میں داخلہ

ایک شخص کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے و خبتی ہے اور خبہتی ہے۔اسے میں انکے فرشتہ ایک صحفہ لاکراس کے میزان کے ایک پلڑے وبری کے پلڑے وزنی کردے گااس لئے کہ ''اف'' کے ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں کے مقابلہ میں بھاری ہے۔ چنانچہاس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ ہوگا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ایس لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اے ماں باپ کے نافرمان! تو کس بنا پر جہنم سے چھڑکارے کی درخواست کرتا ہے؟ وہ شخص کہا۔

اے رب! میں جہنم میں جانے والا ہوں مجھو ہاں سے چھڑکارانہیں کیونکہ میں والد کا نافر مان فی الیہ کے بدلے میراعذاب والا ہوں کو میری طرح جہنم میں جانے والا ہے۔ لہذا میر باپ کے بدلے میراعذاب والی ہوسی کے اور فرمائیں گے دینیا میں تو اس کا نافر مان تھا اور آخرت میں تو اس کو بچا دیا۔ پکڑ اپنے باپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ (التذکرہ للقرطبی جلدا صفحہ ۱۳۹ میں ورقانی جلدا صفحہ ۱۳۹ میں صاحب باور (التذکرہ للقرطبی جلدا صفحہ ۱۳۹ میں ورقانی جلدا صفحہ ۱۳۹ میں صاحب بھرے کی درخواست میں مولان احمہ پؤس صاحب بھرے مولی (جناب مولانا محمہ پؤس صاحب)

### عورت بحثييت مال

#### ماخوذ (حسنت جميع خصاله)طالب الهاشي

اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ مُسنِ سلوک، ان کی تعظیم و تکریم اور معروف میں ان کی اطاعت کے جوتا کیدی احکام دیئے ہیں۔ اس کی نظیر کسی دوسر نے مذہب میں نہیں ماتی سورة البقرہ، سورة النساء، سورة الانعام، سورة بنی اسرائیل، سورة لقمان، سورة انعنک وت، اور سورة الاحقاف میں بیاحکام مختلف اسالیب میں ملتے ہیں۔ سورة لقمان میں جو حکم ہے اس کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کاحق باپ کے حق پر فائق ہے۔ یہی بات رسول اکرم الله کے ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے اس ساسلے میں چندا حادیث نبوی (علیقیہ کے ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے اس ساسلے میں چندا حادیث نبوی (علیقیہ) ملاحظہ ہوں:

صیحی بخاری اور سیحی مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے دریا فت کیا کہ مجھ پرخدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ آپ آلیتہ نے ارشاد فر مایا تہاری ماں کا، میں کیر کہتا ہوں تہاری ماں ۔ میں پھر کہتا ہوں تہاری ماں ۔ میں پھر کہتا ہوں تہاری ماں کے بعد تہارے بارے کا حق ہے۔

معاویہ جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ واللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میر اارادہ جہاد میں جانے کا ہے۔ اور میں آپ علی ہے کہ خدمت میں مشورہ لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علی ہے ان سے پوچھا، کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ انہوں نے

عرض کیا: جی ہاں ہے۔ آپ عیسی نے فرمایا: تو پھراس کے پاس جاؤاوراسی کی خدمت میں رہو۔اُس کے قدموں میں تہاری جنت ہے۔

(منداحمد، سنن نسائی)

حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا بلاشبہ اللہ تعالی نے تم پراپنی ماؤں کی نافر مانی اور حق تلفی حرام کردی ہے علیہ اللہ تعالی نے تم پراپنی ماؤں کی نافر مانی اور حق تعلیم کے مسلم )

کے بعد مکہ سے مدینہ آئی۔ میں نے رسول اللہ علیہ سے بوچھا، یارسول الله الله المبری والدہ میرے بیاس آئی ہے اور وہ اسلام سے بیزار ہے کیا میں اس سے اچھا سلوک کروں؟ آپ الله نے فرمایا ہاں اس سے اچھا سلوک کر۔ (صحیح بخاری۔ صحیح مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میری والدہ کا اچا نک انقال ہوگیا ہے۔وہ کوئی وصیّت نہیں کریائی۔میراخیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرنے کو کہتی، اب اگر میں اس کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کا اجراس کو ملے گا؟
اس کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کا اجراس کو ملے گا؟
آیے الیہ نے فر مایا: ہاں، ابتمہار صدقہ کرنے سے اس کوثواب ملے گا۔

مشہور صحابی سیّد الخزرج حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی الله تعالی عنه کی والدہ حضرت عمرہ بنتِ مسعود رضی الله تعالی عنها نے وفات پائی ۔ تو آنحضو و الله کی الله تعالی عنها نے وفات پائی ۔ تو آنحضو و الله کی ایت دیگر ایک انہوں نے والدہ کے ایصالِ ثواب کے لیے پائی کی ایک سبیل قائم کی (بروایت دیگر ایک کنوال کھدوایا)۔ اس نے ''سقایہ آلِ سعد'' کے نام سے شہرت پائی۔ (منداحم)

# أسوه نبوى عليسايه

آنخضور الله کی والده آپ آلیه کے بحیبین ہی میں وفات پا گئی تھیں آپ آلیه کی والدہ آپ آلیه کی والدہ آپ آلیه کی والدہ آپ آلیه کی والدہ کی وفات کے بعد تھے حضور علیہ پلانے اور پالنے کا شرف حاصل ہوا۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد تھے حضور علیہ کی نگہداشت اور خدمت کی عزت حضرت اُم ایمن کو حاصل ہوئی۔

حضو والله کوان تیوں بیبیوں کاہمیشہ بہت اکرام اور لحاظ رہا۔ بی بی توبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام تو قبول کرلیاتھا، لیکن وہ سی وجہ سے مدینہ میں اقامت احتیار نہ کرسکیں۔ ہجرت کے بعد حضور علیقہ مدینہ سے ان کے لیے خرج اور کیڑ ابھیجا کرتے تھے۔

بی بی جارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ دو تین مرتبہ حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ کی ایک سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ دو تین مرتبہ علق محابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ۔ کہ حضو توایسیہ کی حضرت خدیج الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعدا کی دفعہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے علاقے میں قط سالی کی شکایت کی حضو توایسیہ نے ان کو جا کیس بھریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ عطافر مایا۔

طبقات ابن سعد ہی کی ایک اور روایت میں محمہ بن منکد ررحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور الله کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس غلیہ کہتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور الله ہی کے حضور الله ہیں آپ الله ہی کو دودھ پلایا تھا۔ اسے دیکھ کر حضور الله ہیں آپ الله ہوئے المطے اور اپنی جا در بچھا کراسے بٹھایا۔ ''میری ماں'' کہتے ہوئے المطے اور اپنی جا در بچھا کراسے بٹھایا۔

علاّ مه سهیلیؓ نے "روض الا نُف" میں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضو واللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اُمُّ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو کچھ اونٹنیاں مرحمت کیں ۔ جن کو لے وہ دعائیں دیتی ہوئیں رخصت ہوئیں۔

حضرت أمِّ ايمن رضى الله تعالى عنها نے طویل زندگی پائی۔
حضور الله عنها نے طویل زندگی پائی۔
حضور الله کی ساری حیاتِ اطہران کے سامنے گزری، یہاں تک کہ وہ آپ الله تعالی کی رحلت کے بعد بھی کافی عرصہ تک حیات رہیں۔حضرت اُمِّ ایمن رضی الله تعالی عنها نے حضور الله کے وراثہ الطور کنیز ملی تھی۔ لیکن آپ الله نے نے انہیں آزاد کر دیا۔
آپ الله ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اور فر ماتے تھے۔ کہ میری والدہ کے بعد اُمِّ ایمن میری ماں ہیں چنانچ آپ الله انہیں امّی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اور وقیاً فو قیاً ان کی مالی مدد بھی فر ماتے رہتے تھے۔ اگر بھی وہ اپنی کوئی حاجت لے کرآپ الله کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ الله ان کی وہ حاجت فوراً پوری کر دیے۔

میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ الله ان کی وہ حاجت فوراً پوری کر دیے۔

(طبقات ابنِ سعد \_ سيح مسلم وغيره)

### بہشتی زیور کی روسے والدین کے حقوق

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوكً

فر مایا رسول اللہ علیہ کے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے۔ تعالیٰ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں ہے۔

حضرت معاد " کی الیک حدیث میں ہے۔ کہ رسول اللہ علیا ہے۔ ارشاد فر مایا کہ مال باپ کی نافر مانی ہرگز نہ کراگر چہوہ جھاکو ہے ہم کریں کہ اہل وعیال اور مال سے ملیحدہ ہو جاؤ۔ ما قاۃ میں لکھا ہے کہ یہ مبالغہ اور کمال اطاعت کا بیان ہے ور نہ اصل تھم کے لحاظ سے لڑے کے لیے والدین کے فرمانے کی بنا پر اپنی بیوی کوطلاق دینا ضروری نہیں۔ اگر چہ ماں باپ کو بیوی کے طلاق نہ دینے سے تخت تکلیف ہو کیونکہ اس کی وجہ ہے بھی لڑکے کو تخت تکلیف ہو کیونکہ اس کی وجہ ہے بھی کر گئی تکلیف کو جانتے ہوئے اس کا تھم کریں کہ وہ بیوی یا مال کو ملیحدہ کردے۔ پس ایسی صورت میں ان کا کہنا ما ننا ضروری نہیں۔ میں کہنا ہول کہ مبالغہ کے لیے ہونے کا قرینہ بیسے۔ کہ حضور علیا ہے نے اس کے ساتھ رہے تھی فر مایا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کر اگر جہو قبل کردیا جائے یا جلادیا جائے اور یہ یقیناً مبالغہ ہے ورنہ کفرالی مجبوری کی حالت میں کہنا اللہ تعالی کے قول (مُن گفر باللہ بعدا یمانہ) سے نابت ہے۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں۔ کہرسول اللہ اللہ کیا کہ جو تخص اپنے ماں باپ میں اللہ کامطیع ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں ہوں تو دو دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں اوراگر ایک ہوتو ایک دونوں کی نافر مانی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہوتو ایک ۔ اوراگر نافر مانی کرتا ہے تو اس کے لیے

دودروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں اوراگرایک کی نافر مانی کرتا ہے تو ایک کھل جاتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر ماں باپ اس پرظلم ہی کرتے ہوں۔ مرقاۃ میں کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ماں باپ میں کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ ان کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اوران کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اوراس میں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اوران کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اوراس میں ہے بھی ہے کہ والدین کی اطاعت مستقل ان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے وصیت فر مائی ہے۔ اس لیے ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ہیں مخلوق کی فر ما نبر داری نہیں۔ اور مرقاۃ میں کھا حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں مخلوق کی فر ما نبر داری نہیں۔ اور مرقاۃ میں کھا ہو کہ ماں باپ کے ظلم سے مراد حدیث میں دنیوی ظلم ہے اخروی ظلم نہیں ۔ یعنی دنیوی مائور میں آگر چہ وہ ذیاد تی کریں تب بھی ان کی فر ما نبر داری لازم ہے۔ اوراگروہ دین کے خلاف کوئی بات کریں تو اس میں ان کی فر ما نبر داری نا ذرہ ہے۔ اوراگروہ دین کے خلاف کوئی بات کریں تو اس میں ان کی فر ما نبر داری نا در ہے جہ کو دالدین کی یا والدیا والدہ کی قبر کی زیارت کر بے تو اسکی مغفر ہے کی جائے گی اور وہ خدمت گز اروالدین کی کیا والدیا جائے گا۔

## والدین کے گستاخ کوقبر کا قبول کرنے سے انکار

چود فع قبر کھولی زمین دوبارہ مل جاتی۔والدین نے معاف کیاتو ساتویں بارقبر میں جگہ لی۔

گوجرانوالہ کا رہائش (ف ر) انتقال کر گیا۔ دفنانے کے لئے جب اسے
قبرستان لے جایا گیاتو چھ دفعہ قبر کھودی گئی کیکن اسے دفنانے کے وقت زمین دوبارہ
مل جاتی۔والدین کی طرف معاف کرنے کے بعد ساتویں مرتبہ قبر کھودنے پرمرحوم کو
زمین نے قبول کرلیا۔

بتایا گیا ہے کہ مرحوم اپنے والدین کو کتیا اور کتے کے لفظ سے پکارتا تھا۔اور اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ کتے اور کتیا کوروٹی کے ٹکڑ ہے کچینک آؤ۔ جنازہ میں شریک لوگوں اور عزیزوں نے مرحوم کے والدین کو اسے معاف کرنے کے لئے کہا۔اور جب اس کے والدین نے

السےمعاف کیا تب اسے زمین نے قبول کرلیا

(روزنامه نوائے وقت ۲جمادی الثانی ۱۴۲۲ء ۱۸ اگست صفحه ۱۲ کالم ۲)

### خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے دور کا قصبہ

خلیفہ ڈانی حضرت عمر فاروق گوایک شخص کے بارے میں پتہ چلا۔ کہ وہ ماہ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اُس شخص کو بلوایا۔ اور حکم دیا۔ کہ پانی سے بھرامشکیزہ اس کے پیٹ پرخوب کس کر بندھوادیا۔ اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشکیزہ اس کے پیٹ کے ساتھ کھانا بینا بھی ہے اور سونا جا گنا بھی ہے۔ لیعنی ہر وقت بیمشکیزہ اس کے پیٹ کے ساتھ بندھارہ کا گارایک دن گزرا۔ تو وہ مخص بلبلاتا در بار خلافت بیں حاضر ہوا کہ اس کو معاف بندھارہ کا دیا جائے وہ آئندہ الی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ نے پانی آ دھا کر دیا ، مگر مشکیزہ برستوراس کے پیٹ بندھار ہے دیا۔ مزیدا کی دن کے بعدوہ شخص ماں کو بھی سفارتی بنا کر برستوراس کے پیٹ بندھار ہے دیا۔ مزیدا کی دن کے بعدوہ شخص ماں کو بھی سفارتی بنا کر ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور اس مشکیزہ کو ہٹا دیا جائے دودن سے نہ بی سوسکا۔ اور نہ بی کہ اندرا سے نہ بی موسکا۔ اور نہ بی اندون کے ساتھ فور اس اس کا دودھ بیتارہا۔ اور جب اپنی تو کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندرا سے نہی وزن کے ساتھ نوا سے موسکا گار ہوا اور دو سال اس کا دودھ بیتارہا۔ اور جب اپنی تو کہے نہاں کی ماں کی طرف الیاں نوان پر کھڑا ہوا تو اس کا شکریہ اوا کرنے کے بجائے اس کے لئے تیرے منہ سے گالیاں نوان پر کھڑا ہوا تو اس کا شکریہ اوا کرنے کے بجائے اس کے لئے تیرے منہ سے گالیاں نوان بر کھڑا ہوا تو اس کا شکریہ اوا کی واقضیۃ عمر بن حطاب نوان ہوں گا۔

#### مال

خدا کی عنایت کا تخفہ ہے ماں حقیقت میں جنت کا خطہ ہے ماں شبنم کی ٹھنڈک ،گلوں کی مہک گلستان کارنگین نظاراہے ماں جلوة س كى د نياميں جلوه گرى یا حوروں کا دکشش ترانہ ہے ماں بھلائی ہےدر کاراس کوسدا خلوص وعمل کاسندیسہ ہے ماں دعااس کی مستجاب ہے ہر گھڑی کہ بخشش کاروشن وسیلہ ہے ماں ہے گھر بار کی ساری رونق یہی خوشی کامبارک ذریعہ ہے ماں سداجان دیتی ہے اولا دیر کہ مہر ومحبت کا کشتہ ہے مال رفافت ہے اس کے اسکوں کا سبب ۔ کہ شفقت کا بے شل ، دعوی ہے ماں ہے بلبل کانغمہ کوئی دل نشین

تو مہر درخثال کا جلوہ ہے ماں
جب عرش علا پر بڑا شادتھا
انمول بھیجا خدانے بیتخدہے ماں
ہے قد موں تلے جس کے جنت
محبت کے رنگوں میں سب سے حسین ہے
محبت کے رنگوں میں سب سے حسین ہے
ہے سانسوں میں جس کی بہاروں کی خوشبو
وہ ماں کے سواکوئی دوجانہیں ہے
مجھی جاندنی ہے بھی کہکشاں ہے

# مال کی محبت

میری مال محبت کاساراجہاں ہے تبھی تشکی میں وہ آب رواں ہے تبھی خود ہے منزل ہے بھی کارواں ہے ہے آغوش الیسی مکن مٹ گئے ہے تقی ماتھے یہ تھری شکن مٹ گئی ہے سفر کے جو کانٹے مرے یاؤں میں تھے ترے پاس آ کے چین مٹے گئی ہے۔ گھٹن جب بڑھی تو ہوا بن گئی ہے۔ برِ ی دھوپ سرید گھٹا بن گئی ہے۔ تبھی مجھ کو گھیرا جورنج والم نے مرے واسطے اک دعابن گئی ہے خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے جوبه رومُه جائے تو رو تھے خداہے ية تخذ ہے قدرت كادرس و فاہے بیشب کے اندھیروں میں جاتا دیا ہے اگر ماں کی د نیامیںعزت کرو گے یہ سچی حقیقت ہےتم خوش رہو گے بیتکم خداہے حکم نبی ہے کتابوں میں اکثریہی پڑھوگے۔

# ماں باپ کی شان

اپنی جنت کوخدا کے لیے دوز خ نہ بنا میرے مالک میرے آ قاعلیہ نے کہا اپنی جنت کوخدا کے لیے دوز خ نہ بنا میرے مالک میرے آ قاعلیہ نے کہا اپنی مال باپ کا تو دل نہ دکھا بیدا نے بیارے سے اچھی کوئی دولت کیا ہے۔ مال کا آنچل جوسلامت ہے قوجنت کیا ہے بیدا نصی خدا ہے اپنی مال باپ کا تو دل نہ دُ کھا جب بھی دیکھال نے خون دل دودھی صورت میں پایا مال نے تو نے بیار کے بدلے میں کچھ نہ دیا مال کو اپنی مال باپ کا تو دل نہ دُ کھا ان کی ممتاد سے ہر حال میں سنجالا تجھ کو کو در ہے بھو کے دیا منہ کا نوالہ تجھ کو تیرے مال باپ نے کس بیار سے پالا تجھ کو خودر ہے بھو کے دیا منہ کا نوالہ تجھ کو ان کی مطی میں نا دال مقدر تیرا اپنی کا تو دل نہ دُ کھا تیرے بیٹے بھی کہال روٹیال دیں گے تجھ کو یہ تیری ہی طرح گالیال دیں گے تجھ کو تیرے بیٹے بھی کہال روٹیال دیں گے تجھ کو یہ تیری ہی طرح گالیال دیں گے تجھ کو تیری ہی طرح گالیال دیں گے تجھ کو تیری ہی طرح گالیال دیں گے تجھ کو تو بھی صاحب اولاد ہے یہ کیوں بھول گیا اپنے مال باپ کا تو دل نہ دُ کھا تو بھی صاحب اولاد ہے یہ کیوں بھول گیا اپنے مال باپ کا تو دل نہ دُ کھا تو بھی صاحب اولاد ہے یہ کیوں بھول گیا اپنے مال باپ کا تو دل نہ دُ کھا تو بھی صاحب اولاد ہے یہ کیوں بھول گیا اپنے مال باپ کا تو دل نہ دُ کھا تو بھی صاحب اولاد ہے یہ کیوں بھول گیا اپنے مال باپ کا تو دل نہ دُ کھا

# مامتا كى طھنڈى چھاؤں

کرے جب یا د ماں جھے کو کہیں اپنی دعاؤں میں

کڑی دھوپ سے آؤں گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں
سلگتے ہیں مری نالے تو ملتی ہے وہ پھر جنت

اے ماں میری، مری ہمدم، مجھے تیرے ہی پاؤں میں
جو ہے خوشبوتری اک مامتا کی مل نہیں سکتی

کہیں ڈھونڈ ہے سے بھی دنیا کی مصنوعی وفاؤں میں
فرشتوں کا تقدس ہے امر پاکیزگی بھی ہے
نوشیدہ کوئی چا ہت تری ان سب اداؤں میں
کوئی مشکل پڑے جب بھی مجھے انجم تو پھر ابھرے
وہی اک مہر باں چہرہ مری ساری صداؤں میں
(انجم سلطان شہباز)

### متناكا يجول

رشتہ گشن دنیا میں گل ہے ماں ماں کی عظمت کو جولفظوں کی زبان دیتا ہوں پھول بن کرمہک اٹھتی ہے پیٹر ریمری سمٹ آتے ہیں پھرالفاظ بھی کاغذیر ٹوٹ جاتی ہے بندھی دہن سے زنجیر مری رشتہ گشن دنیامیں گل ہے ماں ماں توسابہ ہے ایسا سلگتے ہوئے تھر میں ایسا جس کی جیماؤں سے لیٹ کرمیں تو کھوجا تا ہوں بھول جاتا ہوں تھکن کا نٹے بھی یا وُں کے بھی گود میں رکھتا ہوں سراور و ہیں سوجا تا ہوں رشتہ گشن دنیا میں گل ہے ماں ہو جہاں میں کوئی بھی قوم ،کوئی مذہب ہو ماں کی عظمت یہ بھی ایک نظر آتے ہیں د تکھنگتی ہیں آنکھیں حسین جنت کے نقوش ہاتھ ممتا کے مرے گال جو سہلاتے ہیں رشتہ گشن دنیا میں گل ہے ماں ماخوذ \_مولا ناجميل احمه بالا كوڻي

مال تيري يا د ميس

برس اک اور ہیت گیا تیرے بن کیکن گھٹاسکانہ میرے دل سے محبت کااثر

مجھے جوسا پیمیسر تھا تیری الفت کا وہ دے سکانہ کوئی ابراور نہ ہی کوئی شجر

> خدانصیب کرے جھ کوعرش کاسا یہ نہ پہنچے سایہ رحمت میں گرمی محشر

تیرے بن کیا تجھے معلوم ہے اے ماں میں نے نہلی ہو جو کسی کو وہ سز ایائی ہے

تجھ کو جب بھی میں نے سوچا تو بیمحسوس کیا تیری خوشبومیری سانسوں میں اتر آئی ہے

مہک ہے تیر نے قش پا کی اب تلک گھر میں بہشت ڈھونڈ وں تو کیوں ڈھونڈ وں میں کہیں جا کر

> ماں! تیرے قدموں میں جنت تیری دعاؤں میں بہشت میں اب پنیمتیں ڈھونڈوں بھی تو کہاں جاکر

ما*ل كوسلام* 

ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں میں خود کو مال کا غلام کرتا ہوں

جنہوں نے کی زندگی اولا دیپ نثار جوہیں مائیں ان کوسلام کرتا ہوں

> جهان دیکها هون لفظ مان کهها هوا چومتا هون اُس کااحتر ام کرتا هون

میری زبان کول جاتی ہے مٹھاس جب میں مال سے کلام کرتا ہوں

### ماں باپ کے حقوق

سب كوب ما ل باب كالازم ادب دل سے تم ماں باپ کی خدمت کرو أف زبان يربهي ندلا ناحايي کرناان دونوں سے برتا ؤبھلا ر ہناان کے سامنے تم باادب اے خدا، اے مالک ہر دوسرا مجھ يەر كھتے تھے يەشفقت كى نظر . اس اطاعت کورکھیں پیشِ نظر اس سعادت مند کوبهمژ ده دو اس کی بخشش کانہیں کوئی جواب تحکم کیا ہے اس میں پیارے نبی " ابیاانسان ہے مرے سرگارکون ہے بیرت ماں باپ کاسب سے برا تین ہمراہی سفریر چل دیے! فِكراس سےسب كوبىخ كى ہوئى غارمیں نینوں نے لی جا کر پناہ آئی او پر سے پھسل کر بے گمان اب نه بأُم كا تفا كوئي راسته یڑرہے تھےلا لےسب کی جان کے

جابجا قرآن میں کہتا ہے رب دولتِ دارين اگر در کار هو! بول ضعیفی کونبھا نا جا بیئے پیش آناعاجزی سےتم سدا بخشش اولا کاہے بیسب اورادب سے بیدعا کرناسدا رحم فرمانامیرے ماں باپ پر ہے بیارشادشہ خیرالبشر اُ جس نے دیکھا بیارے ماں باپ کو ہرنگہ کے بدلے ملتا ہے ثواب آپ سے پوچھاصحابہ نے بھی ا چھے برتاؤ کا ہے تق دارکوں؟ آپ نے فر مایا اور سب نے سنا اک دفعہ بیآ پ ٌفر مانے لگے واه میں نا گاہ بارش آگئی ہوگئی مسدود جب ہرایک راہ سخت بارش کے سبب بھاری چٹان ہوگیا منہ بنداس سے غار کا سخت گھبراہٹ میں نتنوں پڑگئے

مل کے سب اللہ سے مانگیں دعا اس حوالے سے کہیں اللہ سے ہے وہی اک کارساز دوجہاں جوعمل اس کی نظر میں خاص تھا لیعنی مانگی اس نے رورو کر دعا كام اب بھى كچھ نەلىكن ہوسكا یا دہے میرے خداوہ بھی گھڑی سبسے پہلے اپنے اِن ماں باپ کو اے خدا تجھ پرتو ہے سب کچھ عیاں تھی ندامت دریے باعث بڑی ان کی خدمت میں رہاتھا تاسحر اس لیےان کو جگایا ہی نہیں تیری خوشنو دی کی خاطر تھا کیا عار کے منہ سے وہ پیخر ہٹ گیا خدمت مال بای کا کیا ہے صلہ (سیر خمیرعلی دل طالب نگری)

العرض نتيول نےمل کر طے کیا کی ہونیکی جوخداکے واسطے عین ممکن ہے خدا ہومہر بان سب سے پہلے اک مسافرنے کہا اینی اس نیکی کود ہرانے لگا دوسر ہے ساتھی نے بھی مانگی دعا تیسر ہےنے عجز سے بہ عرض کی میرے جب مال باپ میرے ماتھ تھے تھے فیلی کے سبب معذور سے رات دن تنها چرا تا بكريان شام كوواپس جونهي آتامكان پیش کرتا دو دھ ہوتا جتنا جو، اينے بچوں کو بلاتا بعدازان اک دفعہ کا ذکر ہے ایسا ہوا دور جنگل بکریاں لے کر گیا واپسی پر دیر کافی ہوگئی! سوچکے تھے میرے بوڑھے والدین تھا بہت ملحوظ مجھ کوان کا چین دودھ کابرتن لیے جب رات بھر ہوں نہ ہے آرام سوتے میں کہیں میں نے اینا پیمل میرے خدا! جیسے ہی کی ختم بیا پنی دعا چل گیاہے اس روایت سے پتا

### ميري مال

جنت نظیر ہے مری ماں
رحمت کی تصویر ہے مری ماں
میں اک خواب ہوں زندگی کا
جس کی تعبیر ہے مری ماں
زندگی کے خطر ناک راستوں میں
مشعل راہ ہے مری ماں
مرے ہڑم ، ہر در دمیں
مری ہرنا کا می وابستہ مجھ سے ہے
مری ہرنا کا می وابستہ مجھ سے ہے
مری کامیا بی کاراز ہے مری ماں
جی ایتی ہے وہ زخم کومرہم کی طرح
مری ہر در دکی دواہے مری ماں
دنیا میں نہیں کوئی نعم البدل اس کا
متامیں ہے کمل ، فقط مری ماں

ماں کے نام

به کامیابیال عزت بینامتم سے ہے خدانے جوبھی دیامقامتم سے ہے تمہارے دم سے ہیں مرے لہومیں کھلتے گلاب مرے وجود کا سارانظامتم سے ہے كهال بساط جهال اور ميس كمسن ونا دال یمیری جیت کاسب اہتمامتم سے ہے جہاں جہاں ہے مری مشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرااحترام تم سے ہے۔ **(r)** قدر ماں کی اگر کوئی جان لے اینی جنت کودنیامیں پہچان لے جب توبيدا ہوا كتنا مجبورتھا یہ جہاں تیری سوچ سے بھی دورتھا ہاتھ یا وُل بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سینے نہ تھے تجهيكوآ تاصرف رونابي تفا دودھ پی کے کام تیراسونا ہی تھا تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری

تجھ کودل میں بسایا تھا ما<u>ں نے تیری</u>

وہ میری بدسلوکی پر بھی مجھ کودعادیتی ہے
اپنی آغوش میں لے کرسب ثم بھلادی ہے
یوں لگتا ہے جنت سے آرہی ہوخوشبو
وہ جو پلوسے ہوادیتی ہے
کیا خوب بنایا ہے رب نے ماں کارشتہ
ویران گھر کو بھی مال جنت بنادیتی ہے
مال کے بعد کون میر اسہارا ہے
یہ سوچ مجھے اکثر رُلادیتی ہے

#### غزل

ضبط کومحترم کیا مال نے
میرے دل کوحرم کیا مال نے
پیار کے ساتھ میرے ماتھ پر
ایک بوسہ رقم کیا مال نے
پڑھ کے دو بارآیۃ الکرسی
میرے سینے پہرم کیا مال نے
مجھ کو گھر سے روانہ کرتے ہوئے
اپنی آنکھوں کونم کیا مال نے
روئی کاشف بخار کاسُن کر
دور بیٹھے بھی غم کیا مال نے
دور بیٹھے بھی غم کیا مال نے

والده كامقام

والدہ خواہ محبت کی صحیح تعبیر ہے والده صدق وصفا کے لفظ کی تفسیر ہے۔ والدہ مہرو وفا کی اک حسین تصویر ہے والده کیاہے؟ سرایا جذبتمیرہے۔ نستی الفت کی آبادی اسی کے دم سے ہے گشن عصمت کی شادابی اسی کے دم سے ہے۔ رحمت دورال مجسم بن کے کوئی آگئی جس کی شفقت د مکھر ہوش وخروشر ما گئی رونے والے کوادھرآئی ادھر بہلا گئی کیوں نہ ہواس کی اداسے اس کا مقصد یا گئی ایک دم میںاس کی غوں غاں کو مجھ لیتی ہے یہ کوئی دیوانی ہے ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ رات دن نضے کی خاطر جاگتی رہتی ہے کون؟ حاندمیرا،لال میرا، روزوشب کهتی ہے کون؟ وقف ہے کس کی زبان تیری دعاؤں کے لئے؟ کون ہے سین سیر تیری بلاؤں کے لیے؟ کیا مبھی تونے مذبر بھی کیا اے نوجواں؟

کس کے سینے سے چہٹی تھی تیری خفی تی جاں؟
مادر شفق اگر ہوتی نہ تیری پاسباں
کھا گئے ہوتے، کبھی کے جھکو کتے بلیاں؟
یاد کرعہد طفولیت کے احسانات کو
آ جگہ دیں اپنے سرآ تھوں پہامہات کو
انبیاء بھی اس کی آغوش محبت میں پلے
اولیاء بھی اس کے آخر دست شفقت میں پلے
اتفیاء بھی اس کے دامان عطوفت میں پلے
اتفیاء بھی اس کے دامان عطوفت میں پلے
اتفیاء بھی اس کے دامان عطوفت میں پلے
اس کی خدمت سب پہلازم ہے بشر کوئی بھی ہو
اس کی خوشنودی مقدم ہے حشر کوئی بھی ہو۔
اس کی خوشنودی مقدم ہے حشر کوئی بھی ہو۔

# رجت کی برسات ہے ماں

یہ جہاں تیری سو چوں سے دور تھا تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے دودھ نی کے تیرا کام سونا ہی تھا تجھ کودل میں بسایا تھا ماں نے تیری وقت کے ساتھ قدر تیرابڑھنے لگا تجھ پرساراجہاںمہربان ہوگیا خودہی سجنے لگا خودسنورنے لگا بن کے دہن وہ پھر تیرے گھر آگئی یج نفرت کاخودہی تو بونے لگا تیرباتوں کے پھرتو چلانے لگا قاعده اک نیا پھرتو پڑھنے لگا اب ہماراگزارہ ہیں تیرے بن تيراغصه تيرى عقل كوكھا گيا۔ میں تھا خاموش سب دیکھاہی رہا جوہے رشتہ میراتم سے وہ توڑ دو لوگ مُرتے ہیںتم بھی کہیں جامرو ان کِی آ ہوں کا تجھ پیہوانہاٹر کیسے بھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر زندگی اس کو ہر روزستاتی رہی

جب توپيدا ہوا تھا كتنا مجبورتھا۔ ہاتھ پاؤل بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تجهوكوآ تاتها جوصرف رونابي تفا تجھ کو چلنا سکھا یا تھا ماں نے تیری ماں کے سانے میں بروان چڑھنے لگا دهیرے دهیرے ٹو کڑیل جواں ہو گیا زورِ بازویہ توبات کرنے لگا ایک دن اگ حسینه تجھے بھا گئی فرض اپنے سے تُولڑنے لگا پھرتو ماں باپ کوبھی بھلانے لگا بات بے بات ان سے تو لڑنے لگا یا د کر تجھ سے ماں نے کہاایک دن سن کے بیہ بات تو طیش میں آگیا جوش میں آ کے تونے بیر مال سے کہا آج کهتا ہوں پیجیامیر اچھوڑ دو جاؤجا کے کہیں کائم دھندا کرو بیٹھ کرآئیں بھرتے تھےوہ رات بھر ایک دن باپ تیراچلارُ وٹھ کر پھروہ ہے بس اجل کو بلاتی رہی

اس کارونا بھی تقدیر کو بھا گیا موت كاايك چچگى بهانه موئى پھرتو میت کوأس کی سجانے لگا جويرا الوٹی کھٹیا پہوڑ اہے تو نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے ہیں تيريدم سے روش تھے دونوں جہاں ٹوٹ جا تاہےوہ جوکہ جھکتانہیں ڈھونڈھ لےزور تیرا کہاں رہ گیا اینے ماں باپ کوتو ستاتار ہا تجھ کو کیسے ملے تُونے کھویا تھا جو کل جوتُو نے کیا آج ہونے لگا مال کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں توبےنا سورسگھ كون بانٹے تھے بن ہی جائے گی تیری قبرونت پر ا بنی جنت کود نیامیں پہچان لے أس كے دونوں جہاں أس كا حامى خدا بھول جانا نەرحمت كى برسات كو ماخوذ: مال محسنه كائنات ب خواجه محمراسلام

ایک دن موت کوبھی ترس آگیا اشك آنكھوں میں تھےوہ روانہ ہوئی اک سکونِ اُس کے چہرے پیہ چھانے لگا مُدتين موكنين آج بوڙها موگيا تو تیرے بیج بھی اب جھ سے ڈرتے نہیں دردمیں تو بیارے کہ اومیری ماں وقت چلتارہےوقت رکتانہیں بن کے عبرت کا اُب تُو نشان رہ گیا تواحكام ربي بھلاتار ہا كاٹ كے تو وہى تُونے بويا تھا جو! یا دکر کے گیا دَ وررونے لگا موت ما نگے تجھے موت آتی نہیں تُو جوكھا نسے تو اولا دڑانٹے تجھے موت آئے گی تھھ کومگر وقت پر قدر ماں باپ کی گرکوئی جان لے اور لیتارہےوہ بروں کی دعا! يا در کھنا تو ساغر کی اس بات کو

#### بیاری ماس

پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چا بہتے
تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چا ہیے
لوری گا گا کے مجھ کوسلاتی ہے تو
مسکرا کرسور ہے جگاتی ہے تو
مجھ کواس کے سوااور کیا چا بہتے
پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چا بہتے
تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں
تیری مرتبری انگلی میں بڑھتا چلوں
پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چا بہتے
تیری خدمت سے دنیا میں عزیت مری
تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت مری
عربھرسر پہسا بیتر ا چا بہتے
عربھرسر پہسا بیتر ا چا بہتے
پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چا بہتے
پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چا بہتے

تيرى عظمت كوسلام

ماں تیرے قدموں تلے جنت میری رکھی گئی تېرى بى آغوش مىں راحت مېرى ركھى گئى میں شعور ، آگھی سے تھانہ ہر گز آشنا تربیت میں تیری پہنچت میری رکھی گئی۔ تیرے ہی ہاتھوں ہے بارآ ورمری کشت حیات ان میں ہی نبہاں کہیں دولت مری رکھی گئی تیری ہستی تیراہی پیکر میری پیچان روزمحشر تجھ ہی نسبت مری رکھی گئی فكرميں اك ميرى ہى بےخوابتھيں راتيں ترى تیری ہی خدمت میں ہرعظمت میری رکھی گئی یاد میں گرتو نہیں ہے تیر گی ہی تیر گی عشق میں تجھ سے ہی پیشد ت مری رکھی گئی تولب ساحل منارنور ہے میرے لئے تجھ سے طوفانوں میں بھی قربت میری رکھی گئی مان تيري شفقت محبت تيري عظمت كوسلام تووقارآ دميت تيرى عظمت كوسلام

#### 74. مال محسوس ہوتی ہے

(سعيد ہاشمی)

مال محسوس ہوتی ہے نظر کے سامنے جیسے بھی وہ پھول کے مانند نظر سے دور جوجائے توخوشبوبن كرآتي ہے۔ مال محسوس ہوتی ہے۔۔۔۔ خوشبو پھول زادی۔۔۔کسی آنچل سے نکلی ہو سی تربت پی گلم ری ہو۔۔۔کسی سم ہے کی باسی ہو مگر محدود مدت تک برئیاری قائم رہتی ہے مگر پھرایک خوشبو۔۔۔جوہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ خوشبو ماں کی ہوتی ہے۔۔۔۔ جب بیزار ہوتا ہوں ز مانے بھر کی الجھن سے اپنوں کی عداوت سے۔۔۔۔سورج کی تمازت سے يبروجب مين جلتا هون جب ایسے میں گھٹا آ کرسورج ڈھانپ دیتی ہے تو مال محسوس ہوتی ہے۔ بازارِزیت میں ہرسُورو بیٹے بیسیوں کی چھن چھن ہے

75

کہیں تحفول کی چاہت ہے۔۔۔ کہیں رشتوں کی الجھن ہے

ہماری زندگی توبس کسی آتش کا ایندھن ہے

ایسے میں کوئی پوچھے کہ روٹی کھائی ہے تم نے ؟

تو آئکھیں بھیک جاتی ہیں۔۔۔۔

ماں محسوس ہوتی ہے

قرآن کی پاک صداؤں میں

جب ذکر جنت کا آتا ہے

قشم معبود کی میر ہے، ایسے ساعت میں مجھ کو

ماں محسوس ہوتی ہے۔

سعید ہاشی

ماں محسوس ہوتی ہے۔

سعید ہاشی

# کاش کسی دن ابسا ہو۔۔۔۔۔

میں ہنگھیں کھولوں اور اے ماں تومیرسر ہانے بیٹھی ہو میرے بالوں کوہولے سے سہلاتی ہو كاشكسى دن ايسا ہو میں شھکن سے چور بدن جب بستريرة جاؤل مال تیرے ہاتھوں کاوہ نرم سالمس میرے در دکو کا فور کرنے کاشکسی دن ایسا ہو جبٹوٹ کے پھر سے بکھروں میں میرے کر چیاں سمیٹے تو اور بھرنئی تشکیل کر ہے كاش ميرى بندآ نكھوں كا بيخواب بمجلى توسيابهو ماں جانتی ہوں ہے کہاں ممکن ان کمحوں کو جی یا نا سو تیری خاطر اباے ماں بہ آئکھیں جھولوں گی میں بندآ تکھوں سے جی اوں گی!!!!!

(حنافرحين)

# ماں کے نام

مائیں سُکھ کی جھاؤں جیسی ہوتی ہیں

دُکھ میں سر دہواؤں جیسی ہوتی ہیں
دے کراپنی خوشیاں دُکھ سہد لیتی ہیں

یہ مقبول دعاؤں جیسی ہوتی ہیں
سارے رشتے عین وفاسے خالی ہیں
یہ بھر پوروفاؤں جیسی ہوتی ہیں
جب سٹا ٹاروحیں گھائل کرتا ہے
جب باسوز صداؤں جیسی ہوتی ہیں۔
دکھوں کی دھوپ میں اتنا مجھی ہوں
مائیں سُکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں۔
اویس

### چڑیا سے سمندر کی شکست

سمندر کے کنار نے ایک درخت تھا جس پہ چڑیا کا گھونسلا تھا ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا گھونسلا تھا ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا گھونسلا تھا ایک اور دہ اُڑ گھڑا جاتی ۔ اُس نے ہمندر سے کہاا پنی اپر سے میرا بچہ باہر پھینک دے مرسمندر نہ مانا۔ چڑیا بول دکھ میں تیراسارا پانی پی جاؤں گی تجھے ریگستان بنادوں گی ۔۔۔۔سمندرا پنغ ور میں گرجا کہ اے چڑیا میں چاہوں تو ساری دنیا کوغرق کردوں ۔ تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے ۔ چڑیا نے بیسنا تو بولی چلی پھرخشک ہونے کو تیار ہوجا۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ بھرا۔ اور اُڑ کے درخت پیٹھی ۔ پھر آئی گھونٹ بھرا پھر درخت پیٹھی ۔ بہی ممل اُس نے کہ م باردُھرایا تو سمندر گھراکے بولا۔ پاگل ہوگئ ہے کیا کیوں جھے تم کر نے لگی ہے؟ مگر چڑیا اپنی دھن میں میمل دُھراتے بولا ۔ کہا کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی دیا۔ درخت جو کائی دریسے بیسب دیکھر ہا تھا سمندر سے بولا کے بیا کو باہر پھینک دیا۔ درخت جو کائی دریسے بیسب دیکھر ہا تھا سمندر سے بولا اے طاقت کے باوشاہ تو جو ساری دنیا کو بل بھر میں غرق کرسکتا ہے اس کمزور سے چڑیا سے ڈرگیا یہ بات سمجھ نہیں آئی ؟ سمندر بولا تو کیا بمجھا میں جو تجھے ایک بلی میں اُ کھاڑ سکتا ور اُس ایک مال دور آئی ہوں میل میں دنیا تباہ کرسکتا ہوں اس چڑیا سے ڈروں گائیں؟ میں تو اُس ایک مال تو میری کیا مجال جو سے فراہوں اِک مال کے میا میں تو اُس ایک مال تو میری کیا مجال جو سے فراہوں اِک مال کے میا میا تو اُس ایک مال تو میری کیا مجال جو میں بی جو تھے بیں بی تھی بی رہی تھی جھے لگا کہ وہ جھے رگی تان بناد بگی۔

عجب ای رشته مال داج یارو دُهپال وچ گفتی چھال ہے یارو دعاوال دی او چی دیوار ہے یارو ہلوث محسبتال دادر ہے یارو دنیاتے جبتال داراہ ہے یارو سچارشتہ بس مال داج یارو وگداسمندر صبر داج یارو دوجی واری نہھی مال جے یارو

ثوبية شامد

اگر ہوگود ماں کی تو فرشتے کچھ ہیں لکھتے
جوممتارُ وٹھ جائے تو کنار سے پھر نہیں دیکھتے
میں ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دُکھ عابی
سناہے باپ زندہ ہوتو کا نے بھی نہیں پُجھتے۔
ماں ساتھ ہے تو سایہ قدرت بھی ساتھ ہے
ماں کے بغیر لگے دن بھی رات ہے
میں دور ہوجا وُں تو اس کا میر سے سر پہ ہاتھ ہے
میر سے لیے تو میری ماں ہی کا کنات ہے
دامن میں ماں کے صرف وفا وُں کے پھول ہیں
ہم سارے اپنی ماں کے قدموں کے دھول ہیں

# میرے اشعار پیاری ماں کے لیے

- ۱۔ ایے خصوکسے مصوریے ستسا رضا غواڑ مسہ ستسا د خپوخساوریے یسم بسقسا غواڑ مسہ
- سترگوکے ستا چرہے رامیہ شے اوخکے بیس تیا خوشحیالیہ پیہ دنیا غواڑمیہ
- رمسا جسنست دیے ستسا د خیسو د لانسدیے
   زہ پسہ هسر حسال کسس خدمت ستا غواڑ مسہ
- ٤۔ ستاد سر سوریے دیے مدام وی حیات
   دیساک الطسه نسمه دا دعسا غواڑمسه
- هـ بغیراه تا بادشاهی تخت به سه کرم
   زه د دنیسا بسدل کسی تسا غیواژهسه
- ۲۔ زہ پسسہ دنیسا او آخسرت کے مصوریے
   یسہ هسرمقام دیسہ خضدا ضواڑمسہ
- ۷۔ مساتسہ ستسا ھسر حسکسم قبول دیے موریے
   چسسہ تسسہ رضسا ئسے زہ ھسم دا غسواڑ مسسہ
- ۸۔ ددیے سپرلسی بست هسوا وی مسوریے
   زه ستسا دشسال تسازه هسوا غسواڑمسه
- ۹۔ پے دواڑہ جھانے تے خوشحالے اوسے
   یے جہنتونے کے بیس تا غواڑمے
- ۱۰۔ ستا د خپو خاوریے خکلوم بے ہمیش ستایے خدمت کے خیل اللہ غواڑمہ

- 1۱۔ چےہ لے عظمت اوخوشحالئی دی پکے پے ہےرہے دم کے ستا آسے اغواڑمے
- 17۔ نــورالاميــن تــــه دعـــاگـــانــے کــوه ستــا نــه ستــا دعــا بــار بــار غــواڑمــه

#### أردوتر جمه:

- ا۔ اے بیاری مال میں تیری رضاحیا ہتا ہول میں آپ کی بیر کی خاک ہوں بقاحیا ہتا ہوں
- ۲۔ آپ کے آنکھوں میں بھی آنسونہ ہو۔بس میں دنیا میں آپ کی خوشی جا ہتا ہوں
- سر میری جنت آیے کے یاو*ن تلے ہے میں ہرحال میں آیے کی خدمت گز الد ہن*اچاہتا ہوں
  - سم آب ہمیشہ حیات رہیں اللہ سے بس یہی دعا ہے۔
- ۵۔ آپ کے بن با دشاهت وتخت کچھنہیں ۔بس آپ کا آسرااللّٰہ کا قیمتی تحفیہ
  - ۲۔ مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی خوشیاں چاہتا ہوں۔
  - ے۔ میں آپ کی فرما نبر داری کر کے تبہاری رضاحاصل کرنا مطلوب ہے
  - ۸۔ موسم بہار کی تازہ ہوائیں کب آپ کی آغوش سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ تیرے گودمیں جنت کی ہوائیں موجود ہیں
    - 9۔ میں آپ کی خوشیوں کے ساتھ دنیا اور جنت میں رہنا جا ہتا ہوں۔
  - •ا۔ میں آپ کے قدموں کے خاک کوچھوم کر ہی اللہ کومنا ناہے اور اپنے پروردگار کوراضی کرناہے۔
  - اا۔ آپ کے آسرااور دعاؤں کی برکت سے حفاظت بھی ہیں۔ خوشیاں بھی ہیں اور عظمت بھی ہے۔
- ۱۲۔ میں آپ ہی دعاؤں کافتاج ہوں اور ہرآن ہر گھڑی آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔

### مچھا بنی ماں کے بارے

ا پنے ماں کے بارے لکھنے سے پہلے میں اپنی ماں کا شجر وکنب پیش کرتا جا ہتا ہوں بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

نورالا مین بن (أ\_ك) بنت حبیب الله بن عطاءالله بن میال مخدوم بابر بن محموط بر بن نورمحه بن ابوسعید بن میال عنایت الله بن میال مخدوم بابر بن الله بخش بن پیرمحه بن اسحاق بن نیراج بن شخ جنید بن میال عباس بن لودی خان بن شاه حسین لودی اسحاق خیل بن محمد فیق بن عبدالکریم بن غریق الرحمة بن عبدالرزاق بن عبدالقادر بن عبدالرؤف بن محمرت عباس رضی الله عنه بن عبدالمطب بن عبدالهاشم بن عبدالهانف بن قصاءالدین بن کلاب بن حمزت بن کعب بن لوا بن غالب بن محرت بن کعب بن لوا بن غالب بن مخرت بن مدرکة بن بن غالب بن نظر بن نظر بن مالک بن کنانة بن حسریمینة بن مدرکة بن الیاس بن منظر بن نظار بن مسعد بن الدا بن اددا بن یمیع بن سلیمان بن فابت بن حک بن قیدار بن حضرت اساعیل علیه السلام بن حضرت ابرائیم علیه السلام بن آزر بن ناخور بن شارخ بن ارفوان بن فالع بن عابر بن شایخ بن ارفوشد بن سام بن حضرت ابوت بن بیار نوح علیه السلام بن المک بن متوشع بن اختوخ یامه ویا یکل بن بیار نوح علیه السلام بن المک بن متوشع بن اختوخ یامه ویا یکل بن بیار نوح علیه السلام بن المک بن متوشع بن اختوخ یامه ویا یکل بن بیار السلام

میری ماں اساعیلہ ضلع صوابی کے معزز قریش خاندان میں ۱۹۳۵ کو پیدا ہوئیں۔ یہ خاندان مکہ کے قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔اوراُن صحابہ کرام المجمعین کے اولا دہیں جو اسلام پھیلانے کے سلسلے میں برصغیر تشریف لائے تھے۔اور یہاں مستقل قیام فرمایا۔

المحدللد! میری مال کا آباواجداداس خطے کے بڑے معزز، مکرم اورعظمت اوراخلاق کے اعلیٰ ترین مقام کے مالک ہیں۔ دارالقصنا ، ریاضت اورولایت کی ذمدداریاں ہمیشہ سے اس خاندان کے پاس رہی ہیں۔ اورا بھی تک اس علاقے کے ولایت اوردارالقصناء کی ذمددارایاں اس خاندان کے پاس ہیں۔ صحابہ کرام ہے کہ تمام صفات اس خاندان میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام کی خدمات کے لئے اس خاندان کواللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم سے نوازا۔ اوراللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے بہی لوگ انعام کے طور پرتشریف فرماہوئے۔ اوراس خطے کے لئے ابر رحمت ثابت ہوئے۔ صحابہ کرام چونکہ خود محقیق کے تربیت یا فتہ تھاس لئے اس کی تعریف کے ہم ناتو ال لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ ہم اس کی تعریف اور خدمات کا حق اواکر سکتے ہیں میری مال کے آباواجدا نے نہ صرف اسلام کے لئے جان و مال کی قربانیاں دیں میری مال کے آباواجدا نے نہ صرف اسلام کے لئے جان و مال کی قربانیاں دیں درجے پرفائز تھے اور با قاعدہ اسلام اور قر آن سے واقفیت رکھتے تھے بہی وجہ تھی کہ درجے پرفائز تھے اور با قاعدہ اسلام اور قر آن سے واقفیت رکھتے تھے بہی وجہ تھی کہ اس کا میں اسلام کی روشنیاں تھیلی۔ اور اس کی ورشنیاں تھیلی۔ اور اور گوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو خط میں اسلام کی روشنیاں تھیلی۔ اور اور گوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو ان کی وجہ سے اسلام کی روشنیاں تھیلی۔ اور اور گوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو ان کی وجہ سے اسلام کی روشنیاں تھیلی۔ اور اور گوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو

لوگ نفرتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ لوگ محبت کے اعلی سطح پر پہنچ گئے۔ اللہ اور رسول کی پہچان دی۔ اور الحمد للہ اس میری ماں کے خاندان نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔

فاران کے پہاڑوں میں طلوع ہونے والاوہ سورج جس کی روشنی بوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور اسلام اور قرآن کی بہترین زندگی سے ہمکنار کرایا۔

سے سے ابد کرام شخصر ف اساعیلہ میں آئے سے بلکہ پورے برصغیر میں جلوہ گر ہوکر تشریف فرماہوئے۔ چونکہ اسلام سے پہلے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی۔ اندھیراہی اندھیراہی معیوب نہ سے۔ چوری اور ڈاکہ زنی پرفخر کیا جاتا تھا۔ انسان ، انسان کے خون کے معیوب نہ سے عورت، حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پرمجبورتھی، کمزوروں اورضعفوں پیاسے سے عورت، حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پرمجبورتھی، کمزوروں اورضعفوں کاکوئی پرسان حال نہ تھا اضطراف تھا، ظلم تھا۔ بے چینی تھی۔ بدی کاراج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سے بیدا کرتا ہے۔ وہ رب جو قط سالی میں کلبلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑ سے کیڑے موڑوں پررحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے اسی رب کو جو میرا، آپ کا اور ہر شے کارب ہے۔ اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے برتر حالت پررحم آگیا اور اس نے کائنات کے بہی ظلمت کودور کرنے کے لئے میری آبا واجدا کی طرح مقدس ترین انسانوں کی نزول فرما کرمہر بانی کی ۔ تمام انسانوں کو اللہ واجدا کی کی بیجان کرادی۔ قرآن کی روشنیاں پھیلائی۔ اور ایسا انقلاب برپا کردیا تعالی کی بیجان کرادی۔ قرآن کی روشنیاں پھیلائی۔ اور ایسا انقلاب برپا کردیا کہ پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اُن کی قربانیوں نے فضائیں کہ پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اُن کی قربانیوں نے فضائیں

بدل دیں۔ برے عقائد ختم کردیے۔ سوچنے کے انداز بدل دیئے۔ تجارت ، معاشرت اور ثقافت میں انقلا بی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ زندگیوں کا رخ بدل ڈالا۔ ظاہر کی اصلاح کی۔ ڈاکو اور اور لٹیرے ، محافظ اور نگہبان بن گئے۔ ظالم اور ستم گر، عادل و ہمدردانسان بن گئے۔ فاسق و فاجر، زاہدو پارسا بن گئے۔ جاہل عالم بن گئے۔ بدنیک بن گئے۔ یہ وہ میری نخسیال ہیں جو فدکورہ انقلاب کا ذریعہ بنا۔

وہی لوگ جو مذہب تک جانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے بوری انسانیت کے لئے امام بنائے اور پوری انسانیت کے لئے کا اللہ کی امام بنائے اور پوری انسانیت کے لئے محبت والے اور ہمدرد بنائے گئے۔ اللہ کی پہیان کرادی۔

اس میری نتھیال نے اسلام کی بہترین انداز میں خدمت کی۔ بڑے بڑے علماء پیدا کئے۔اور آج جتنے مدر سے اور جتنی خانقا ہیں قائم ہیں سب اس خاندان کی بدولت ہے۔ یقیناً ہزاروں کتا ہیں لکھ کر اس خاندان کا احاطہ کرنامشکل ہے۔ مگر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے نمایاں ترین پہلوتح بر میں لار ماہوں۔

اسی خاندان کی بدولت ہی تو حیداورایمان کی شمعیں روشن ہوئی اورواحد یہی خاندان ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے نہ صرف کفراور شرک کا قلع قمع کیا۔ بلکہ تمام بدعات کو جڑ سے اکھاڑ بھینکا۔ اور ہمیشہ باطل قو توں کا مقابلہ کیا۔

اور مختلف ادوار میں باطل قو توں سے جہاد میں بھی مصروف رہے۔ اور لوگوں میں بھی جہاد کا جذبہ بیدار کیا۔

اورباطل قوتول كونصرف شكست دى بلكاس خطي باطل قوتول كابميشه ك ك خاتمه كرديا

یہی حضرات رحمت و برکت کے سرچشمہ تھے۔ان کے سائے میں بوری انسانیت راحت پا گیا۔اُن کے وجود سے دلوں میں روشنیاں منتقل ہوئیں۔ اور اُن کا وجود ساری انسانیت کے لئے پناہ گاہ بن گیا۔

جب ہم ان حضرات کی زندگی اور ان کی سیرت و شائل پرغور کرتے ہیں تو یہ حقیقت نمایاں طور پرنظر آتی ہیں جن کے کمالات کی وجہ سے آئییں دنیا نے اپنے دل میں جگہ دی۔ میری ماں کے آباء واجدا کی زندگیوں میں اس درجہ حلاوت، کیف اور چاشنی بھر دی تھی کہ جو بھی ان کی صحبت میں بہنچ گیا۔ وہ ان میں جذب ہوکررہ گیا۔

اسلام کے تمام علوم اُن کاسر مایہ تھے خواہ شرعی ہو یاعقلی۔اوروہ علوم وجود باری، نبوت پرایمان راسخ تھا جس کے ذریعے سے پوری انسانیت کورہنمائی بخشی۔

۔ آج علاقے کے بڑے بڑے اسلامی مدرسے اسی خاندان کی وجہ سے وجود میں آئیں اور تاحال بڑے بڑے علاء رہنمائی حاصل کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ پی عظمت اور فضیلت اس خاندان کواس وجہ سے ملی ۔ کہ اسلام کے لئے انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتیوں کے پہاڑوں کوعبور کردئے۔

اوراسی طرح یہ میری نخیال تقویٰ کے بلندترین چوٹی پر تھے اور دوسر نے انسانوں کو بھی تقویٰ کے بلندترین چوٹی پر تھے اور دوسر نے انسانوں کو بھی تقویٰ کے بلندترین سطح پر لے آئے ۔ اور تمام اسلامی مراحل تک بہنچ گئے تھے اس خاندان کی نفاست اور تقویٰ کی وجہ سے ہر شخص ان کوقند راور عظمت کی نگاہ سے دکھتے ہیں۔ یہ عظمت اور بڑائی بیر تبدان کو اللہ کی نزدیکت ، بزرگی ، تقویٰ اور بر ہیزگاری کی وجہ سے ملا۔

تاریخ کی ہرختی اور تکالیف کواس خاندان نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔اورتمام

تکلیفیں جھیل کر اس خاندان کے لوگوں نے اسلام پھیلایا۔اور اسلام کی خاطر تمام آسائشات کو قربان کیا۔

بیمیری ماں کا آباوا جداد (صحابہ کرامؓ) ایسے کڑے وفت میں تشریف لائے تھے کہ ہر طرف کفروشرک کا دوَ رتھا اور مائیگر پھڑ صحابہ کرامؓ نے ہندوستان میں وہ تکالیف، سختیاں اورظلم وتشدد برداشت کیا۔مگراف تک بھی گوارانہیں کیا۔اورنیکی کی رغبت اورخدااوررسول ﷺ کی محبت نے ان کودنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اورقرآنی آیات نہایت خوش الحانی سے تلاوت کرتے اور خدا کے خالق و مالک اور رے ہونے کا اس خوبی سے تذکرہ کرتے کہ مخالفین کے دل میں ایک ایک بات پھر کی کلیر کی طرح نقش ہو جاتی تھی اور مخالفین خود یکاراُٹھتے'' کتنی اچھی ہدایت ہے'' اسلام میں داخل ہوتے اور مسلمان ہوتے۔اوراس کی شیرین زبان اور کلام اللہ کی حقانیت كسامني سليم كم كرتے وارجباس كم مفل سے أصفے تو كلم توحيد يره وكر أصفے \_ میری تنھیال نے اسلام اور قرآن کے لئے نا قابل فراموش خدمات انجام دی الله تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے وسلے سے اس علاقے کو برکات اور انعامات سے نوازا۔اوران حضرات کا بیہاں آنا اللہ تعالیٰ کاخصوصی فضل و کرم تھا۔اوراسی کی برکات کی بدولت اس علاقے میں حمتیں برس رہی ہیں۔الحمد للد۔ دنیا اور آخرت سنورنے میں بہ خاندان پیش پیش بہن اورظلمت سے روشنیوں کی طرف زندگیوں کو باٹ دیا۔لوگوں کوسید ھےراستے پرلگایا اور تمام احکام سمجھائے۔ اُن کی کوششوں سے اجتماعی اسلامی زندگی بروان چڑھی۔ وه تمام احكامات جس مين نماز، زكوة ، حج اورروزه كتمام مسائل سيفرد أفردأ

لوگوں کوآگاہ کیا۔ اور تمام معاملات جو تمام شعبوں سے متعلق تھیں واقف کرایا۔ اور مسائل سمجھائے۔

اس خاندان کے تمام مرد اور عورتیں نرم گفتار، مہربان، اور شفیق فرشتہ صفت پا کباز اور تمام صفات کے مالک ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ صحابہ کرام کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ علوم قرآن میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں اور تمام مدارس میں درس کا اہتمام شروع سے ہوتا آر ہاہے۔

میر نے خصیال کے تمام عورتوں نے اسلام کو پھیلانے میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔
گھروں میں عورتوں اور لڑکیوں کے لئے قرآن اور نماز اور دوسر ہے مسائل کی
پابندی کا اہتمام شروع سے ہوتا چلاآر ہا ہے۔ یقیناً بیاس خاندان کی عورتوں کا ثمرہ
ہے کہ آج تک اس علاقے کے عورتوں میں تمام اسلامی احیام وجود ہے۔ اور اسلام
سے حبت کرنے اور قرآن پر قربان ہونے والے ہوگئے۔

دین اسلام کی روح اور اسلام کے نظریہ، شرم وحیا کوسیح طور پراجا گر کیا۔

یہ میری نخصیال کی کوششوں کا بتیجہ ہے کہ آج مسلمان عورتیں اسلام کے نظام عفت وعصمت پر پوری اترتی نظر آرہی ہیں۔

اس خاندان کے عورتوں کی تقوی وحشیت میں ممتاز مقام ہیں اور الحمد لللہ یہی صفات علاقے کی دوسری عورتوں میں ودیعت کرائے گئے ہیں۔

میری ماں بھی چونکہ اسی خاندان لیعنی صحابہ کرام گئسل سے تعلق رکھتی تھی (جس طرح میں نے شجر و نسب میں واضح کر چکا ہوں) میری ماں بھی قریش خاندان کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل سے تھی۔ تو وہ تمام صفات کی ما کہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابیات کی صفات سے میری ماں کو بھی نواز اہے۔اوروہ تمام صفات کی مالکتھیں جو صحابیات میں موجود تھیں۔

محلّہ بابی خیل موضع اساعیلہ میں واحد میری ماں عقل مند، سلیقہ شعار، مختاط، حساس اور صاحبہ فضل و کمال تھیں۔ یہی وجبھی کہ علاقے کے آس پاس کی عور تیں فیض حاصل کرنے کے لئے میرے ماں کے پاس تشریف لاتیں۔ میری ماں کو کائنات عالم میں بڑا ارفع اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تقویٰ اور حشیت میں میری ماں کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ نہ صرف علاقے کے معزز خواتین میری ماں سے فیض حاصل کرتیں۔ بلکہ پورا ماحول میری ماں کا تابع رہتا۔

میں پاکستان نیوی میں ملازم تھا۔ کراچی کی نیوی کالونی جسے آج کل مجیدالیں آر ای تھری کے ای کے نام سے پہچاناجا تا ہے۔ اُس وقت اُس کالونی کو ایس آر ای تھری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا میں جب بھی اپنی ماں کوساتھ لے جاتا تو دہاں بھی کراچی کے آس پاس کی عورتیں میری ماں سے فیض حاصل کرنے آیا کرتی تھیں میں سمجھ گیا کہ چونکہ صحابہ کرام مُ کواللہ تعالی نے بڑا ارفع مقام عطافر مایا تھا۔ میری ماں بھی صحابہ کرام کی کواللہ تعالی نے بڑا ارفع مقام عطافر مایا تھا۔ میری ماں بھی صحابہ کرام کی کے نسل سے تھی۔ اس لئے کے بڑات اور فضیلتیں صرف اساعیلہ ضلع صوابی تک محدود نہ تھی ۔ اس لئے بلکہ جہاں بھی میری ماں ہوتی ۔ وہاں اُن کے برکات وضیلتیں ساتھ ہولیا کرتی تھیں۔ بلکہ جہاں بھی میری ماں ہوتی ۔ وہاں اُن کے برکات وضیلتیں ساتھ ہولیا کرتی تھیں۔ قرآن کے بعض علم وفضل کے لحاظ سے میری ماں بلند در ہے کی ما لکہ تھیں۔ قرآن کے بعض علم وفضل کے لحاظ سے میری ماں بلند در ہے کی ما لکہ تھیں۔ قرآن کی جون کی حیث اللہ تھیں اور ہمیشہ قرآن کی جون کی جون کی حیث کرتی تھیں اور ہمیشہ قرآن کی حیث کا حیث کی حیث ک

خدمات انجام دیں۔

میری ماں معمار حیات ثابت ہوئیں۔

میری ماں جوش وجذ بے ،خلوص وعقیدت ،عزم واستقامت سے اسلام کی خادمہ تھیں اسلام اور قرآن کے لئے نا قابل فراموش خدمات سرانجام دیں۔اور آج بھی الجمدللہ میری مال کی پھیلی ہوئی اسلام اور قرآن کی روشنیاں اساعیلہ اور ضلع صوابی کے مختلف علاقوں میں چرسیلی ہوئی ہیں۔اور اُن کی شاگر دول نے مختلف علاقوں میں درس و قدریس کا سلسلا جاری کئے ہوئے ہیں۔اسی طرح میری ماں راوت کی روشنی کی مینار ثابت ہوئی۔ میری ماں انہائی شفیق ، رحم دل اور عالی اخلاق اور کر دارکی ما لکہ تھیں اور بڑی باغیرت اور باحمیت خاتول تھیں۔

نه صرف گھر میں تو حید اور ایمان کی شمعیں روش کیں بلکہ ضلع صوابی کی عور توں میں اسلام کا جذبہ بیدار کیا۔اور اسلام کو بھیلا یا اور قرآن کی روشنیاں مجے معنوں میں بھیلا ئیں۔ اور اسلام اور قرآن کا حق ادا کیا۔اور اس خدمت میں بڑی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں۔اپنی زندگی میں اسلام کی خادمہ ثابت ہوئیں۔خود بھی اسلام اور اس کے احکام کی فرمانبردار رہیں۔صوم وصلوق کی پابندی کی۔

تقوی بھی ایسی تھی جیسا ہم صحابیات کی حکایات میں سنتے چلے آرہے ہیں۔ اپنی آخوش میں اسلام کی مکمل تربیت کرائی۔

اُن کی کوششوں سے نہ صرف اس کے خاندان والوں کو اسلام ، قرآن ، اور اسلامی احکامات اور مسائل سے آگاہی ملی بلکہ پورے علاقے والے ان صفات کے مالک بن گئے۔ اور اس خطے کوبطور تحفہ دیا گیا۔

اولا دکوتمام مراحل پرتعلیم سےنوازا۔تمام احکام پرعمل کرایا ۔ اورکسی خلجان میں یڑے بغیروہ تمام امور سمجھائے۔ جس سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے اُن کی کوششوں سے ہماری اجتماعی زندگی بروان چڑھی۔گھر میں، خطے میں اور تمام باہر اوراندر کی زندگی میں اصلاح کی ۔اوراینی حکمت اور مصلحت سے سب کو با کر دار بنایا۔ شیرخوارگی، بچین، لڑکین اور جوانی تک اسلامی نقطه نظر سے رہنمائی وتربیت دیں۔ ز کو ق یابندی سے ادا کرتیں۔ اوراینی شاگر دول کو بھی خاص تا کید کرتیں۔ اور مسائل سمجھاتیں۔ یہ میری ماں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام اور قر آن کی روشنیوں کی کرنیں ہر جگه موجود ہیں ۔اوراسی طرح میری ماں راوحق کی روشنی کی مینار ثابت ہو کیں آج ہرجگہ میری ماں کے شاگر دوں نے اسلام پھیلانے میں بے مثال خد مات انجام دے رہی ہیں۔ اور اُن قابل فخر عور توں کے ذریعے سے اسلام ہر جگہ جگمگا اُٹھا۔ یہی وجہ ہے۔ کہ آج اس علاقے میں علماء، حفظاء اور اسلام کے خادم ہر جگہ موجود ہیں۔ عورت ہی حکمت الہیہ کے مطابق مرد بناتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہیں اور اسے ز مانے کے سر دگرم کھات کو بر داشت کرنے کے قابل بناتی ہیں۔اوراس مقصد کے کئے اپنی جان تک قربان کردیتی ہیں۔ یہ میری ماں کا خلوص اور سعی تھی اور جان نثاری تھی کہ اُن کے تمام شاگر درین اسلام کی روح اور اسلام کے نظریہ شرم وحیا کو مجیح طور برسمجھ گئیں اوراسلام کے نظام عفت وعصمت پر بوری اتری۔ اورمیری ماں کے نظریۂ کوزندگی کا مقصد بنایا۔ اوراُس کے لئے جان کی بازی لگادی۔اور میری ماں کی بھر پورمد د کی ۔اور جوں کے تو انتمام کمی اور مدنی زندگی کواس معاشر ہے میں رائج کیا۔

قرآنی علوم، فقہ اوراسلامی مسائل میں جیران کن معلومات فراہم کیں۔ میری ماں اپنے علاقے کے تمام شاگر دوں کا معلّمہ ہیں کوئی عالمہ ایسی نہ تھی جس نے ان کی شاگر دی نہ کی ہوتعلیم وتعلم میں خوب ذوق پیدا کیا۔ جو پودے اپنے دست مبارک سے لگائے وہ خوب بار آور ثابت ہوئے۔ ان کے بے شارشا گردخواتین نے نا قابل فراموش کارنا ہے انجام دئے۔

اور ہندوؤں کی تہذیب و ثقافت اور معاشرت کا خاتمہ میری ماں اور اُن کے خاندان کا درخشاں کارنامہ ہے۔اسلامی تصورات کی روسے عورتوں کو گمراہی اور بے راہ روی سے بچایا۔

غیروں سے بھیک میں مانگی ہوئی تہذیب جدید کی طلسم سے علاقے اور مضافات کو نکالا ۔اسی میں میری ماں اوران کے خاندان کی پشت پناہی موجود ہے۔

میری ماں اور میر نے نصیال نے اسلام کی روح اور اسلام کے نظریۂ نثر م وحیا کوسیح طور رائج کرنے میں خاص کر دار اداکیا۔ اور اسلام کے نظام عفت وعصمت اور علاقے میں پردے کا درخشندہ مثال قایم کیا۔ جس کی حقیقت بوری دنیا جانتی ہے۔ عرض تمام برکات اور حسنات میں میری ماں اور اُن کے خاندان کی بیشت بناہی موجود ہے

العرض ميرى مال اورأس كاخاندان المحصنت الغفلت المؤمنت كي صفات كا نمونه پيش كرتي ميں -

میں نے زندگی میں کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جومیری ماں سے بڑھ کراپنی علاقے کے لئے برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ اُس کی دین اسلام کی خدمات ہمیشہ یا در کھی جائیگی۔ میں اپنی ماں اور اپنی ماں کے خاندان کی خدمات کا احاطہ اس چند صفحات میں لانا ناممکن

ہے اور یقیناً میں دوفیصد بھی اس کاحق ادائییں کرسکتا۔ کیونکہ تاریخ ان لوگوں سے بھری پڑی ہے تمام کتب میں درج ہیں اور لا بحریریاں اس کی گواہی دے رہی ہیں۔
میری ماں ہمیشہ شفقت، محبت، نرمی کرتی رہیں اطاعت اور فرما نبر داری کے جذبات ابھارتی ۔ دوسرے بچوں کے سر پر ہمیشہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی ۔ پیار کرتی اور ہمیشہ خوش طبعی کرتی ۔ اپنی اولا دکو پاکیزہ تعلیم وتر بیت سے آ راستہ کیا اور اس کے لئے ساری کوششیں وقف کردی اولا دکے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کیا۔ اور اس معاملے میں ہے اعتدالی سے پوری پوری کوشش کی

میں اُس خوش قسمت ماں کا خوش قسمت بیٹا ہوں۔

میری والدہ صاحبہ میرے ساتھ ہے انہا محبت کرتی تھی اور میرے او پر بہت مہر بال تھی۔اوراُسکی دعائیں ہمیشہ میرے اردگردگھومتی ہیں۔

اورمیر ہے بچوں سے بھی بے حدیبار کرتی تھیں۔ میر ہے بچے بھی اُن کا بے انتہا خیال رکھتے تھے اور میر کے بیوی، بیچ اور بہوئیں بھی بہت خیال رکھتی تھیں اور اُسکی خدمت کرتی۔ اور میری مال نے مجھے اور میر ہے بچول کو قرآن کی مختلف آیا تیں زبانی یا دکروائی ہیں۔ اور مخصوص دعائیں سکھائی اور بڑھائی ہیں

اورا کثر رات میری مال میرے بچوں کو صحابہ کرام اللہ اور صحابیات کی داستانیں بھی اشعار میں سناتی ۔ اور بھی نثر میں سناتی اور میرے بچے خوب لطف اور اثر لیتے تھے۔ اور بڑے شوق سے سن کران کور بکار ڈبھی کرتے تھے۔

میں جب کراچی سے چھٹی پرآتا۔اور رخصت کرتے وفت اپنے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور قرآن کی حفاظت میں رخصت کرتیں۔اور دروازہ براس وفت تک کھڑی رہتی جب

تک میں پناہ نہ ہوتا۔ اور جب کراچی سے چھٹی پرآتا۔تو پورادن میر اانتظار کرتی تھیں۔اور مجھے خصوصی اور امتیازی انداز میں دعائیں دیتیں۔

تلاظم خیز موجوں اور سمندر کے خطر ناک طوفانوں سے مقابلہ کر کے میری ماں نے میری کشتی کو کنار سے لگادیا۔

میں نے اپنی ماں جیسی مخلص، غم گسار، بےلوث رفیق اوردم سازعورت کہیں نہیں دیکھا۔
اس لئے میں نے اپنے شعر میں لکھا کہ اللہ تعالی مجھے خرت میں اپنی مال کی رفاقت نصیب
فرما۔ میری مال ایک سرمدی نغمہ تخلیق ہے۔وہ سرسے پاؤل تک جذبہ نخلیق کی ایک جوئے
روال ہے۔جس کی ہرموج میں بحربیکرال موجود ہے۔اس سلسلے میں علامہ اقبال کا
مشعر ملاحظہ ہو:

#### راز ہے اس کے بیٹے نم کا یہی نکتۂ شوق آتشِ لذت تخلیق سے اس کا وجود

میری ماں نے کسی بھی حال میں مجھے اکیا نہیں چھوڑا۔اور ہرحال میں میر اساتھ دیتی رہتی ۔ یہاں تک کہ مجھ پرایک زمانہ ایسا آیا۔تمام کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کی معیت اور فضل و کرم سے ماں کی شفقت اور ہمدر دیاں ساتھ رہیں۔اور باقی تمام خاندان والوں نے میر ہے ساتھ سوشل بائیکاٹ کررکھا تھا حتیٰ کہ مجھے شادی کی تقریبات میں مونہیں کیا جاتا۔تمام رشتہ دار اور عزیز واقارب مجھ سے بچھڑ گئے۔

۔: غربی اور کا ۔۔

زندگی نے عجیب موڑ پہلا کھڑارکھا ہے
اپنوں میں رہ کربھی اپنوں سے جدارکھا ہے

رگ وجان پہ عجیب سا درد ہے طاری
جب سے زندگی کے مفہوم کو سمجھار کھا ہے
میری ایک مسکر اہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھے ہیں
تب سے ہونٹوں پہ ایک ہی مسکان سجار کھا ہے
ہجوم میں بھی تنہائی کا احساس ستا تا ہے ہمیں
کیونکہ اپنوں نے بھی بے گانگی کا خول چڑھار کھا ہے
نہ آگے بڑھنے کی ہمت ہے نہ پیچھے لوٹ جانے کا راستہ
زندگی نے بھی اس مھرق کو بحیب موڑ پہلا کھڑار کھا ہے
مھرق مھرق میں بھی میں سے نہ بیکھے اور معیت ہوں اور مصیت ہوں

مھرو
ایک مان تھی جوا سیخت حالات میں بھی میرے لئے تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ
سر کئے ۔ مگر مجھے اکیلانہیں جھوڑا۔ اور اس زمانے کے سردگرم کمجات کومیرے لئے
ہرداشت کیے۔ اور میرے لئے بڑی قربانیاں دیں۔ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر
اپنے بچوں کے لئے قربانیاں دینی والی خاتوں بھی نہیں دیکھی۔
اس ظلم کی دنیا میں فقط پیاری میری ماں
ہمیرے لئے سایۂ دیوارمیری ماں
نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدوں تک
بس پیارہے ہاں پیارہے ہاں پیارہے کی ماں
میری محتر مہ والدہ صاحبہ اس جولائی ۲۰۲۰ بروز جمعۃ المبارک عیدالضحیٰ کے
میری محتر مہ والدہ صاحبہ اس جولائی ۲۰۲۰ بروز جمعۃ المبارک عیدالضحیٰ کے

مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئیں۔۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

#### مال كى شان ميں خوبصورت اقوال

مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظرنہیں آتا اگر دنیا آئکھ ہے تو ماں بینائی ہے۔اگر ماں پھول ہے تو ماں اُس کی خوشبوہ۔

بغیرلا کچ کےاگر پیارملتا ہےتو صرف ماں سے۔

سر سے شیریں پیار مال کا ہے۔

ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔

ایک ماں سات بیٹوں کو یال سکتی ہے مگر سات بیٹے ایک ماں کنہیں یال سکتے۔

ماں بچوں کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لئے تھامتی ہے کین دل ہمیشہ کے لئے \_4

اولا داگر بوڑھی بھی ہوجائے تب بھی مال کے لئے وہ چھوٹے بیچے جیسے ہی ہوتی ہے۔

دنیامیں سب سے زیادہ دولت مندوہ ہے جس کی مال زندہ ہے۔ \_^

اینی زبان کی تیزی اُس ماں پرمت چلاجس نے تخصے بولنا سیکھایا۔ \_9

بازارمیں ہر چیزمل جاتی ہے مگر ماںاور باپ کا پیازہیں ملتا۔ \_1+

لبوں یہ اُس کے بھی بددعانہیں ہوتی بس اک ماں ہے جو بھی خفانہیں ہوتی۔

ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہراحساس اور دُ کھ جمع کرواسکتے ہیں \_11

جب ہمیں بولنانہیں آتا تھا تو ہماری ماں بنابولے ہماری بات سمجھ جاتی تھی \_1100 اورآج ہم ماں کو کہتے ہیں چل ماں تجھے بچھ نہیں آئے گی

ماں کا سابہ خدا کی رحمت ہے۔

-10 ۵ا۔ بیچے کی پہلی درسگاہ مال کی گود ہے۔

. سخت سے سخت دل کو ماں کی برنم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ \_14 الکالیا ہیراہے جو بھی خریدنے سے حاصل نہیں ہوتا۔

۱۸ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جونو راُختم ہوجا تا ہے۔

ا۔ مال کی طرف پیارسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔

۲۰ ماں ایسی ہستی ہے جوایک بار کھونے سے دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔

ال۔ ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

۲۲۔ ماں کی متالا ثانی ہے۔

۲۳ ماں باپ کی عزت کرنے والوں کے لئے جنت کا دروازہ کھلارہےگا۔

۲۳ ماں کی بددعاعرش ہلادیتی ہے۔

۲۵۔ ماں دنیا کی عزیز ترین چیز ہے۔

۲۷۔ مال کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔

۲۷۔ مال جنت کا دوسرانام ہے۔

۲۸۔ ماں کی نافر مانی کبیرہ گنا ہوں میں بڑا گناہ ہے۔

۲۹۔ کیجھلوگوں کا پیار مجھی نہیں بدلتاوہ ہمارے ماں باپ ہیں۔

سو۔ وہ میرے بدسلوکی میں بھی مجھے دعادیتی ہے انتوش میں کیکر سبغم بھولا دیتی ہے۔

اس۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفرلگتا ہے۔ بیمبری ماں کی دعاؤں کااثر ہے۔

۳۲۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لئے سب سے خوبصورت تحفہ ماں ہے۔

سس لوگ کہتے ہیں کہ سی ایک کے چلے جانے سے زندگی رکنہیں جاتی۔ ایک بیٹرین

لیکن بیکوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اُس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہوسکتی۔

- سس۔ اللہ تعالیٰ نے بیصفت صرف عورت کو بخش ہے کہ اگروہ پاگل بھی ہوجائے تو اولا دیا درہتی ہے۔
- ۳۵۔ ماں باپ کی اصل طاقت اُن کی نیک اولا دہے ماں باپ تب کمزور، یاراور بوڑھے ہوتے ہیں جب اُن کی اولا دہمی ان کو پریشان کرتی ہے۔
  - ۳۱ ماں باپ کی عزت کروان کی ضروریات کا خیال رکھوتا کہ آپ کی اولاد آپ کو کرو گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔
  - سب سے بُر اوقت وہ ہے جب تمہارے عصے کے خوف کی وجہ سے مال باپ اپنی ضروریات اور نصیحت کرنا حچھوڑ دیں۔
    - ۳۸۔ جبگر کے بڑے دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں تواپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔
      - ۳۹۔ ابسمجھا۔۔۔مان سے کہتی تھی سوچیں بوڑھا کردیتی ہیں۔۔
        - ۴۰ جنت مال کے قدموں کے پنیجے ہے۔
  - الا ۔ یہ بات بھی غور کرنے والی ہے۔۔۔ مال کی خدمت سے جنت مل جاتی ہے۔۔۔ مال کی خدمت سے جنت مل جاتی ہے۔ گر جنت کا درواز ہ اُس وقت کھاتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔
- ۳۱۔ ماں کادل اولا دکی ذراسی تکلیف اور پر نیثانی پریون ترٹ پ اٹھتا ہے جیسے کوئی مصیبت آن پڑی ہو ماں کی بیترٹ پ انسان اور حیوان دونوں میں کیساں یائی جاتی ہے۔
  - سرم۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کراللہ تعالیٰ نے ''صفا'' مروہ'' کو حج کارکن بنادیا۔

سم م ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہوتو دل کو دلا سہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہوں تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔

۵۷۔ اس سُوکھی جھٹری سے بدتر ہے وہ اولا دجو بڑھا پے میں اپنے والدین کا سہارانہ بن سکے۔

ے الدین کی اپنی اولا دے حق میں دعا کبھی رنہیں ہوتی۔

۸۷۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ '' مجھے معلوم نہیں کہ ماں کے ساتھ مُسن وسلوک اور خیر خواہی سے بڑھ کر بھی کوئی عمل اللہ تعالی کومجبوب ہے۔''

وسم کان کھول کرس لو۔ ہر در دکی دواصرف ماں ہے ماں۔

۵۰ ہرمحبت مال کی محبت کے سامنے کم ترہے۔

ا۵۔ ماں زندگی کے اندھیرے میں اُجالاہے۔

۵۲ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔

۵۳ مال دعاؤل كا گنجينه ہے

سم ۵۔ ماں وہ نام عظمت ہے جو ہروقت اپنی اولا دکی خوشی کے لیے دعا مانگتی ہے۔

۵۵۔ مال قسمت بنانے میں اہم کرداراداکرتی ہے۔

۵۲ ماں کی شفقت سے ہرغم خوشی میں بدل جاتا ہے۔

ے۔ اسلامی تہذیب کی پوری عمارت ماں کی تعظیم واطاعت پر قائم ہے۔

۵۸۔ دنیا کی سب بڑی نعمت ماں ہے۔

۵۹۔ ماں ایک ایسی لازوال ہستی ہے کہ جس کے دم سے بیکا ئنات آباد ہے۔

۲۰ مال کاسابیگرمی میں درخت کے سابیہ سے زیادہ آرام ویتا ہے۔

۲۱ ماں باپ اولا دکی محبت میں خود تکلیف اٹھاتے ہیں اور اولا دکوآ رام پہنچاتے ہیں۔

۲۲۔ دنیا کی تمام مسرتیں صرف مال کے کہنے سے مل جاتی ہیں۔

۲۳ ماں کی آغوش دکھوں کی دعاہے۔

۱۹۳ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی ، میں نماز میں الله کے حضور کھڑ اہوتا ، ماں آ واز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے یاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔

۲۵۔ ایک دن میں نے ماں سے پوچھاجن کی مان ہیں ہوتی ، اُن کے لئے کون دعا کرتا ہے۔ وہ پولیں ، دریا اگرخشک بھی ہوجائے کین ریت سنجی نہیں جاتی۔

۲۲ مال کادن ۔۔۔باپ کادن۔۔۔۔

ہماراہردن ماں اور باپ کے لئے ہونا جا ہیے اسلام ہمیں ہردن ماں اور باپ کی خدمت اور تعظیم کا درس دیتا ہے۔

∠۲۔ جن کی مال نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر جھی روٹھانہیں کرتے اور روٹھ جائیں تو انہیں کوئی منا تانہیں۔

۲۸۔ بوچھتا ہے جب کوئی مجھ سے کہ دنیا میں محبت بچی ہے کہاں ۔ سکرا
 دیتا ہوں اور یادآتی ہے ماں

79۔ جن کی مان نہیں ہوتی، وہ گھرسے کلیں تو زمانے کی دُھوپ سے بچنے کے

لئے انہیں دعاؤں کی چھتری میسرنہیں ہوتی۔

-2- جس ہاتھ کوتھام کرتم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہوائس ہاتھ پر جھریاں
 آجانے کے بعدائے مت جھوڑ دینا۔

اک۔ نینداپی بھلا کرسُلایا ہم کو۔ آنسواپے گراکر ہنسایا ہم کودر دہمی نہ دینا اُن ہستیوں کو۔ اللہ نے ماں باپ بنایا جن کو۔

کے۔ میں بیار سے دیکھا گیااور عبادت ہوتی گئی۔

ساے۔ ماں کے جوقریب ہوتے ہیں دشمن بھی اُن کے حبیب ہوتے ہیں ماں جن کے پاس ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں ماں جن کی زندہ ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔

۲۵- اُتر نے ہی نہیں دیتی مجھ پہکوئی آفت۔ میری ماں کی دعاؤں نے آسان کوروک رکھا ہے۔

22۔ ماں کے لئے سب کوچھوڑ دینالیکن سب کے لئے ماں کومت چھوڑ نا کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آجا تا ہے۔

٢٧ - جبانسان مال باي كے لئے دعاكر ناج مورديتا بي قواس كارز ق روك دياجا تا ہے۔

22۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی پیرفقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ماں باپ ہراولا دکے لئے ولی اللہ ہوتے ہیں۔

۸۷۔ اولا دکے لئے خاص کر مال کی دعاسید همی اللہ کے ہاں عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ درمیان میں کوئی رکا وُٹ حائل نہیں ہوتی اور قبول ہوجاتی ہے

۵۱ مال کی قدرو قیمت اُن سے آپ یو چھ سکتے ہیں جن کی مال نہیں ہے اپنی

ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اللہ تعالی تہمیں شہرت اور ترقیوں کی بلندیوں پر بیٹھادےگا۔

۸۰ میری مان سمیت سب کی ماؤن کوسلام

۸۱ مال کی ایک مسکراہٹ سارے غموں کاعلاج ہے

۸۲ شرک کے بعدسب سے بڑا گناہ ماں باپ سے سرکشی ہے۔

۸۳ الله نے ماں باپ سے بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔

۸۴ اس بات سے ہمیشہ بچو۔ کہ مان فرت کرے یابد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔

۸۵ الله کومال کی دعاؤں سے راضی کیا جاسکتا ہے۔

۸۲ جس گھر میں ماں کی عزت نہیں وہ گھر ضرور بربا دہوجا تاہے۔

۸۷۔ مال دکھ اور پریشانی کونتم کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

٨٨ ۔ جہاں ماں كااحتر ام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے بر كتيں نازل ہوتی ہیں۔

٨٩۔ جس دےساہ نال ديوےبلدے

جس دی چھاویں سورج پلدے

9۰۔ مجھے آج بھی محبت ہے اپنے ہاتھ کی بھی انگیوں سے نہ جھے چلنا سکھایا ہوگا۔ نہ جھے چلنا سکھایا ہوگا۔

او۔ سرپرجو ہاتھ پھیرے تو ہمت آ جائے۔ ایک ہارمسکرادے تو جنت مل جائے۔

97- لا کھا پنے گر دحفاظت کی کلیریں کھینچو ایک بھی اُن میں نہیں ماؤں کی لیریں کھینچو ایک بھی اُن میں نہیں ہوتی۔ لبول پیاس کے بھی خفانہیں ہوتی۔

۹۹۔ جب بھی کشتی میری سیاب آجاتی ہے۔ تومال دعاکرتی ہوئی خواب میں آجاتی ہے۔ 9۵۔ والدین اولا دے لئے قدم قدم پر رہبر، کامیا بی کا زینداور نیک خواہشات کا سرچشمہ ہوتے ہیں

97 مال کی عظمت اور محبت کا قائل سب سے زیادہ دین اسلام ہے۔

۵۷، مال کاوجودزندگی کاسب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔

9۸۔ کمبی اڑان کے بعد چڑیا اپنے گھونسلے میں پینچی تو اس کے بچوں نے پوچھا ''ماں''

آسان کتنابڑا ہے۔ چڑیانے اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیا اور بولی ''سوجا وَ بچودہ میرے پروں سے چھوٹا ہی ہے

99۔ دنیامیں کامیا بی جائے ہوتو ماں باپ کی خدمت کرو۔

۱۰۰ باپ ایک الی کتاب ہے۔جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گذارنے میں ہنمائی کرتے ہیں اس لیے اُسے اپنے سے بھی دورمت رکھیں۔

۱۰۱- اگرتم ستر ۲۰ سال تک خانه کعبه کاطواف کرے اُس کی نیکیاں اپنے ماؤں باپ کوہدیہ کرتے رہوت بھی تم اُس آنسو کے ایک قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جوتمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا۔

۱۰۲ جنت کاہر لمحہ دیدار کیا تھا۔ گود میں اُٹھا کے جب ماں نے بیار کیا تھا

سوا۔ سب کہرہے ہیں آج ماں کادن ہے۔ وہ کونسادن ہے جومال کے بن ہیں

۲۰۱۰ مانگنے پر جہال ہرمنت بوری ہوتی ہے ما*لے بیرول ہی میں وہ جنت ہوتی ہے* 

۱۰۵ الله تعالی نے فر مایا ماں وہ شخصیت ہیں جومیری طرف سے نایا بتحفہ ہیں۔

- ۱۰۱ خدا کی قسم مال سے زیادہ کوئی کسی کو پیار نہیں کرسکتا اور باپ سے زیادہ کوئی کے داکتا ہوں کا دہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔
  - ے ا۔ کامیا بی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے
    - ۱۰۸ مال کے ساتھ جا کر بیٹھا کرو کیونکہ مال کے ساتھ گزرا ہواوقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔
  - ۱۰۹، محبت کی ترجمانی کرنے والے کوئی چیز ہے تو وہ مال کی پیاری ہستی ہے۔
    - اا دنیا کی بہترین موسیقی ماں کی لوری کی آواز ہے۔
    - الله اس وقت کو یا د کرو جب تم مجبور تھے اور تمہاری ماں کی نگا ہیں تمہیں پیار سے دیکھتی تھیں۔
      - ۱۱۲۔ دنیا اگر آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے۔
  - ۱۱۳ ماں ایک الیی بینک ہے۔ جہاں آپ ہراحساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔
    - ۱۱۴ میں زندگی کی کتاب میں ماں کے سوائسی کی تصویر نہیں دیکھتا۔
    - ۱۱۵۔ ماں توماں ہوتی ہے وہ پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔
      - ۱۱۲۔ دنیا کی سب سے پیاری جگہ مال کی گود ہے۔
  - ے اا۔ مال گھر کانیولئیس ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران اپناوزن کھو بیٹھتے ہیں۔
    - ۱۱۸ وه لوریون میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو میں ماں کی یا دمیں اسم خدا کو

چومتا ہوں۔

۱۱۹ مان محبت، شفقت، عبادت، ریاضت وه لفظ بی نهیس اُترا، جس سے مخصے کھوں

۱۲۰ سمجھو کہ صرف جسم ہے اور جان نہیں رہی۔ و شخص جو کہ زندہ ہے اور مال نہیں رہی۔

الا۔ داستان میر ال ڈپیار کی بس ایک ہستی کے گردگھوتی ہے۔ پیار جنت سے اس لئے ہے مجھے بیمیری ماں کے قدم چوتی ہے۔

> ۱۲۲۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہوجاؤں مال سے اس طرح لیٹ جاؤں کہ بچہ ہوجاؤں

سال ماں میں نہیں جانتی کہ جنت کی حورین کیسی ہوں گی مگریفین ہے کہ اگر جنت ماں کے خوبصورتی جنت ماں کے خوبصورتی نیک سیرت اور محبت کا مقابلہ نہیں کرسکتیں ۔ یا اللہ میری ماں کا شفیق سایہ میر سے سریہ ہمیشہ سلامت رکھنا۔

۱۲۴ خدا کی جنت دنیامیں کبھی دیکھنے کا شوق ہو! تو فقط ایک باراپنی مال کی گود میں کبھی سوکر دیکھنا۔ حضرت امام مُسین ؓ

170۔ جب انسان اپنی ماں باپ کے لئے دُعاکر نا چھوڑ دیتا ہے تو اس کارزق روک دیا جاتا ہے۔

۱۲۱۔ مال بھی کیا خوب مستی بنائی ہے میرے ربنے

دیدارجس کا سبحی دُ کھ پریشانیاں کر دیتا ہے ختم خود بخو د۔ ۱۲۷۔ ماں کا چہرہ اتنابابر کت ہے۔۔ تشبیح کے دانوں کی طرح۔ میں بیارسے دیکھتا گیا اور عبادت ہوتی گئی۔

۱۲۸۔ خالق کواپنی خلق سے اُلفت تھی اس لئے

جنتاً تارڈ الی ہے ماؤں کے روپ میں۔

۱۲۹۔ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ خمی نہیں ہوگا۔

میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔

۱۳۰۰ نینداین بُھلا کرسُلایا ہم کو۔ آنسواینے گراکر ہنسایا ہم کو در جھی نہ دینا اُن ہستیوں کو اللہ نے ماں باپ بنایا جن کو

ا ۱۳۱ زندگی میں کوئی کتناہی پیار کرلے مگر ماں کی کمی کوئی نہیں پوری کرسکتا۔

۱۳۲۔ ہم ولیوں کے پاس بھا گتے پھرتے ہیں دعا کے لئے۔ مگرسب سے بڑا ولی تو آ کیے گھر میں ہے آپ کی مال سرفراز اے شاہ۔

۱۳۳ دنیا کی خوبصورت ترین حیوت بایے۔

۱۳۴۷۔ ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی صبح جوآ نکھ کھولی تو دیکھا کہ سرماں کے قدموں میں تھا۔

۱۳۵ ماں باپ کے ساتھ تم ہوالی کہانی ہے جو لکھتے تم ہولیکن تمہاری اولا دشہیں بڑھ کرسناتی ہے مولا ناروی

١٣٦ بھلامال كابھى كوئى دن ہوتاہے؟

ماں کے بغیرتو کوئی دن، دن نہیں ہوتا!! ۱۳۷۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے

نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کے ماں نے چلنا سکھایا ہوگا

۱۳۸ روک لیتا ہے بلاؤں کووہ اپنے اوپر ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پُرگتا ہے۔۔۔

۱۳۹، میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یا دوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں میں اپنے ہی آنسوں سے وضوکر کے

تیرے جینے کی دعاء کرتا ہوں

۱۲۰۰ والدین کے چہروں پرمحبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالی کی خوشنودی کاموجب ہے۔

ا ا ا جس نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی۔و شخص دنیا میں سب سے برنصیب ہے

۱۳۲، گردشین میرا کیابگاڑیں گی

میں مال کے کھنچے ہوئے حصار میں ہوں (خدیج الہی)

۱۳۳ میشه مجه پیاس کی دعا کارنگ کھلا

وه جس کی خیھاؤں مری زندگی کارحت ہوئی۔ (یاسمین حمید)

۱۳۴ - چھاؤں میں ہوں ابھی دعاؤں کی

ہوں کسی گود کی پلی میں بھی (شاہدہ <sup>حس</sup>ن)

۱۳۵۔ پریاں مائیں ہوتی ہیںسارے کام کرے، سارے فرض نبھائے، بچوں کوان کے یا وُں پر کھڑا کر کے غائب ہوجاتی ہیں (اشفاق احمد)

۲۸۱ \_ حمتیں بھی نعمتیں بھی اور دعائیں مانگتی میری مان زندهٔ هی مین خود کیاد عائیں مانگتی (سعد بیروشن صدیقی) یها۔ کچرمری ماں کی مہریان باہیں مجھ کو دنیامیں ایک جنت وہ (نزہت انیس) ۱۴۸۔ پھر ماں کی دعاؤں نے اک رنگ دکھایا ہے رُخ ورنه بهی ایسے طوفان بدلتے ہیں (صبیحہ صبا) ۱۳۹۔ جس طرح ماں کی دعا ہوتی ہے شاعری ردِ بلا ہوتی ہے (نوشی گیلانی) ۱۵۰ مجھ کوسایہ خدا کا لگتاہے سریہ جوہاتھ میری مال کا ہے (موناشہاب) ا ۱۵۱۔ وہ بھیٹر ہے کہ شہر میں چلنا محال ہے انگلی پکڑناباب کی بچہنہ بھول جائے (کشورناہید) ۱۵۲ وہی ہے دائرہ میرا جومری مال نے کھینجاتھا میں جا ہوں بھی تواینے گھرسے باہر جانہیں سکتی (صوفیہ بیدار) ۱۵۳ در ود بوار سے جالانہیں جاتا اماں (رخشنده نوید) مجھے سے گھر مارسنھالانہیں جا تااماں ۱۵۴، میراگھر بھرمیرے بچوں کی ہنسی سے گونج مجھی فرصت ہومیسر تو اتاروں میں نظر (زہرا)

۵۵ا۔ تین رُتوں تک ماں جس کا رستہ دکھے

وہ بچہ چوتھے موسم میں کھوجائے (پروین شاکر) ۱۵۲۔ تہت لگاکے مال پہجو رشمن سے دادلے ایسے خن فروش کومر جانا چاہیے۔

۱۵۷۔ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے ہمارا اب تک اےزمین ماں! تری پیمر تو آرام کی تھی (پروین شاکر)

۱۵۸، جہاں پر ماں کو گہری نیند آئی اس مٹی کا ہے دیدار کرنا۔ (پروین شاکر)

109۔ جوہرانسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں آئکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں آئکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں آئکھ سے آشنائی کرے سبز کانورستہ الگھر کی گہبانی کرے علمہ اقبال علمہ اقبال

۱۷۰۔ محبت عشق، چا ہت کا جورشتہ ہے، میری مال ہے بشر کے رُوپ میں گویا فرشتہ ہے میری مال ہے بنا کے میری ہستی کے سارے رنگ پھیکے ہیں وہی اک دلنشین خوش رنگ رشتہ ہے میری مال ہے

۱۲۱۔ ماں زندگی کامر کز جبر وقر ارہے۔ ماں ایک چن ہے جس میں سلسل بہارہ۔ ماں لطف ہے سکون ہے ، شفقت ہے پیار ہے ماں اک عظیم نعمت پر وردگار ہے۔

۱۲۲۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آجاتی ہے تو ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آجاتی ہے

۱۹۳ میں جس صحرا بھی جاؤں مجھے گھر لگتا ہے۔ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری مان نہیں سوئی تابش میں نے اک بار کہا تھا مجھے ڈرلگتا ہے۔
(عباس تابش) ١٦٢- زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایانہیں ماتا تو یادہ تی ہے مال 165. Mother was your door to 140 this Dunya, Mother will be your door to Jannah. Take care of this door.

166. Paradise lies at the feet of -IYY your mother. (Prophet Muhammad (P.B.U.H)

The look of a child towards his LIYL parents out of love for them is an act of worship.

The heart of a mother is a deep AYIL abyss at the bottom of wich you will always find forgiveness.

- Mother's love is the fuel that enable

  a normal human being to do the impossible.

  The best medicine in the world is a

  mother's kiss.
- A mother's arms are made of tenderness and children sleep soundly in them.

  When you have your mothers Dua's, you stand against the world

  When mother is happy, family is Jar happy, when family is happy, nation is happy.

## مختلف زبانوں میں ماں کا نام مختلف زبانوں میں

| تمام زبانوں كااحاطه كرنا تو مشكل كام ہيں | د نیامیں تو ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | چندز بانوں کے حوالے سے ماں کے نام تف    |

| Language     | Mother زبان        | ماں        |
|--------------|--------------------|------------|
| Africaan     | Moeder, Ma آفریکن  | مويدر، ما  |
| Albanian     | Nene, Meme ألبينين | نىن، مى    |
| Arabic       | Ahm اربیک          | <b>أ</b> م |
| Argones      | آرگونیز Mai        | 26         |
| Austrian     | آسٹرین Ma          | Ĺ          |
| Aymara       | ואַונו Taica       | لے کا      |
| Azeri (Latin | آزری Ana           | tı         |
| script       |                    |            |
| Basque       | Ama باسک           | 61         |
| Belarusan    | Matka بيلاروس      | مشکا، منکا |
| Bergamasco   | Mader برگاماسکو    | منے در     |
| Bolognese    | Meder بولوگ نیس    | می در      |
| Bosnian      | Majka بوسنين       | 6.5        |
| Brazilian    | Mae برازیلین       | 2          |

| Bresciano    | برسيانو         | Mader              | مادّ بري،    |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Breton       | بريبون          | Mamm               | مام          |
| Bulgarian    | بلغارين         | <sup>e</sup> Majka | 63           |
| Byelorussain | بیلورشین ۱      | Macii              | ماسی         |
| Calabrese    | كيلابرليس       | Matre,             | مما، ماٹرے   |
|              |                 | Mamma              |              |
| Calo         | كالو            | Bata, Dai          | باٹا، ڈے، دے |
| Catalan      | كبيالان         | Mare               | مارے         |
| Cebuano      | سيبوانو         | Inahan,            | ایناحن، نانے |
|              |                 | nanay              |              |
| Chechen      | چيي             | Nana               | tt           |
| Croation     | <i>ڪرواشي</i> ن | Mati, majka        | ماڻي، مجڪا   |
| Czech        | زىچ ، سى        | Abatyse            | ابے ٹائس     |
|              | زيک             |                    |              |
| Danish       | <i>و ينش</i>    | Mor                | مور          |
| Dutch        | <i>ۇ</i> چ      | Moeder,            | مويدر، موري  |
|              |                 | Moer               |              |
| Dzoratai     | زورٹائے،        | Mere               | می رہے       |
|              | ڈ زورٹائے       |                    |              |

| ,          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انگلش      | Mother,                                                                                                  | مدر، ماما، موم                                                                                                                                                                      |
|            | Mama, Mom                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| ايسپر ينطو | Patrino,                                                                                                 | پیٹرینو، پانجو                                                                                                                                                                      |
|            | Panjo                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| ايسٹو نين  | Ema                                                                                                      | ايما                                                                                                                                                                                |
| فائے روایس | Mooir                                                                                                    | مووري                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                          | اے، ٹی                                                                                                                                                                              |
| فليمش      | Moedar                                                                                                   | موئے ڈر                                                                                                                                                                             |
| فرينج      | Mere,                                                                                                    | مےرے، مامن                                                                                                                                                                          |
|            | Maman                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| فريشين     | Emo, Ema,                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|            | Kanaaiti, Aiti                                                                                           | کن ٹیسٹی ، اےٹی                                                                                                                                                                     |
| فرلن       | Mari                                                                                                     | ماري                                                                                                                                                                                |
| گلئے میں   | Nai                                                                                                      | ئے، نے                                                                                                                                                                              |
| הראט.      | Mutter                                                                                                   | موٹر، مٹر                                                                                                                                                                           |
| گر یک      | Mana                                                                                                     | اعا                                                                                                                                                                                 |
| گريکو      | Salentino,                                                                                               | سيلين طينو                                                                                                                                                                          |
|            | Mana                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| ھوا ئىن    | Makuahine                                                                                                | ما كواهائن                                                                                                                                                                          |
|            | ايسپرينتو<br>ايسپرينتو<br>فائيرش<br>فليمش<br>فليمش<br>فريشين<br>فريشين<br>فريشين<br>گرين<br>گريك<br>گريك | Patrino, Panjo ایسپرینو Panjo ایسٹونین Ema ایسٹونین Mooir فائے روالیس Aiti السمش Moedar فریشین Mere, Maman فریشین Emo, Ema, Kanaaiti, Aiti فران Mari فران Mari فران Mati کیشین Mati |

| Hindi      |               | Ma, Maji       | ماں، ماں جی     |
|------------|---------------|----------------|-----------------|
| Hungarian  | ھنگر بن       | Anya, Fu       | أن يا، فو       |
| Icelandic  | <b>ب</b> ئيس  | Mooir          | مووي            |
|            | لينڈك         |                |                 |
| llongo     | ابلونگو       | Iloy, Nanay, ' | الوئے، نائے،    |
|            |               | Nay            | نے              |
| Indonesian | اینڈ ونیشین   | Induk, Ibu,    | اين ڏک ، اِيُو، |
|            |               | biang,         | بیا نگ، نیوکیف  |
|            |               | Nyokap         |                 |
| Irish      | آئزش          | Mathair        | ر میت ابر       |
| Italian    | جيو د يو      | Madre,         | مادرے           |
|            | سيانيش        | Mamma          |                 |
| japanese   | <i>جبينيز</i> | Okaasan,       | اوکاس، هاها     |
|            |               | Haha           |                 |
| Judeo      | جيوڙ لو پينيش | Madre          | ماور ہے         |
| Spanish    |               |                |                 |
| Kannada    | كاناذا        | Amma           | امآل            |
| Kurdish    | کروش ،        | Daya           | ڈایا، ویا       |
| Kurmanji   | کر مانجی      |                |                 |

| Ladino      | لاؤيينو     | Uma         | اُ،            |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Latin       | ليثن        | Mater       | ماطر           |
| Leonese     | ليونيز      | Mai         | مائے           |
| Ligurian    | ليگورين     | Mair        | مائے رے        |
| Limburgian  | ليم برجبين  | Moder,      | موڈر، موجر، مم |
|             |             | Mojer, Mam  |                |
| Lingala     | لنگالا      | Mama        | مما            |
| Lithuanian  | ليتوها نين  | Motina      | موثينا         |
| Lombardo    | لوم بارڈو   | Madar       | ما ڈار، مدر    |
| Occidentale | اوکسی ڈینٹل |             |                |
| Lunfarado   | لن فراڈ و   | Vieja       | وى جا          |
| Macedonian  |             | •           | 65             |
| Malagasy    | ملاكيسي     | Reny        | ری نے          |
| Malay       | ملے         | Emak        | ای ماک         |
| Maltese     | مالتثيز     | Omm         | اوم            |
| Mantuan     | مين چون     | Madar       | ماؤار، مدر     |
| Maori       | مااوري      | Ew, Haakui  | اےوی،ھاکوی     |
| Mapunzugun  | مے پون      | Nuke, Nuque | نیوک، نیوکے    |
|             | زوگن        |             |                |
|             |             |             |                |

| مراطعی Marathi       | Aayi         | آئی                 |
|----------------------|--------------|---------------------|
| منگولین Monoglian    | eh           | ا تکے، ای           |
| Mudnes میوڈرنیز      | Medra,       | میڈرہ، ماما         |
|                      | Mama         |                     |
| نياپوليٹن Neapolitan | Mamma        | مما                 |
| ارو تحبین Norwegian  | Madre        | میڈر،               |
|                      |              | میڈرے،میر           |
| اوسی ٹین Occitan     | Maire        | ر ا                 |
| اولڈگریک Old Greek   | Mytyr        | مائی ٹائر           |
| پی گیانو Pamigiano   | Madra        | <u>مئے</u> ڈرا      |
| پشین Persian         | Madr,        | مادرجمن             |
|                      | Maman        |                     |
| پاِئی مون Piemontese | Mare         | ماریخ               |
| طبيس                 |              |                     |
| پولش Polish          | Matka,       | مطكاء مما           |
|                      | Mama         |                     |
| پُرتاگیس Portuguese  | Mae          | ےای                 |
| ينجابي Punjabi       | Mai, Mataji, | مائی، ما تاجی، پابو |
|                      | Pabo         |                     |

| Quechua     | پچوا         | Mama        | 11          |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Rapanui     | ریبانوئے     | Matua       | ماتو آواهين |
|             |              | Vahine      |             |
| Romagnolo   | رو ما گ نولو | Medra       | می ڈرا      |
| Romanian    | رومان بن     | Mama, Maica | ماما، ھےگا  |
| Romansh     | رو مانش      | Mamma       | مما         |
| Russian     | رشين<br>رسين | Mat         | مائ         |
| Samoan      | سامواين      | Tina        | بثبنا       |
| Saami       | سامی         | Eadni       | اےآ ڈنی     |
| Sardinian,  | سردلين       | Mama        | مما         |
| (Limba,     |              |             |             |
| Sarda       |              |             |             |
| Unificade   |              |             |             |
| Sardinian   | سردنين       | Mamai       | مادرے، مما  |
| Campidanesu |              |             |             |
|             |              |             |             |
| Sardinian   | سردنين       | Madre,      | مما         |
| Logudoresu  |              | Mamma       |             |

| Serbian   | سربين             | Majka      | 65                |
|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| Shona     | شونا              | Amai       | امائے             |
| Sicilian  | سى سى كىين        | Matri      | ماطري             |
| Slovak    | سلوواك            | Mama,      | ماما، مطحا        |
|           |                   | Matka      |                   |
| Slovenian | سلو ہے بین        | Mati       | مائی، ماتی        |
| Spanish   | سپينش             | Madre,     | مادرے، ماما ،مامی |
|           |                   | Mama, Mami |                   |
| Swahili   | سواهلی            | Mama,      | ماما، مازازی، مزا |
|           |                   | Mazazi,    |                   |
|           |                   | Mzaa       |                   |
| Swedish   | سويدش             | Mamma,     | مما مور مورسا     |
|           |                   | Mor, M     |                   |
|           |                   | orsa       |                   |
| Swiss     | سوس جرمن          | Mueter     | ميوثر             |
| German    |                   |            |                   |
| Telegu    | تليكو             | Amma       | امّرا             |
| Triestino | <b>ٹرا بسٹینو</b> | Mare       | مارے              |
| Turkish   | مر <sup>کش</sup>  | Ane, Ana   | این، انا،ولیزئے   |

| Turkmen               | Eje ترکمین       | ايج         |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Ukrainian             | يو کرائنين Mati  | مائی        |
| Urdu                  | Ammee ٚ ٱلردو    | امی         |
| Valencian             | Mare وے نی سین   | میر ب       |
| Venetian              | Mare وےنی شین    | مبرے        |
| Viestano              | 'Mamm وائس ٹا نو | مم          |
| Viestamese            | Me ویٹنامیز      | می          |
| Wallon                | Mere والون       | م ا         |
| Welsh                 | Mam وى كيش       | مام         |
| Yiddis                | Muter يې ۇش      | ميوطر،ميوتر |
| h                     |                  |             |
| Zeneize               | Moae ذىئائىز     | موتے        |
| Pushto                | – پشتو Mor       | مور         |
| Kashmiri              | Moji کشمیری      | موجی        |
| Sansakrat             | Mata سنسکرت      | ما ما تا    |
| Greek                 | Matr گریک        | ماطر        |
| France                | Mayer فرانس      | يار ا       |
| Arabic                | Amm اریب         | ام          |
| اا كبر ہوتی ایڈوو کیٹ | ماخوذ:(مور)      |             |

## تصاویری

حصه

ناموس مصطفی یہ مجھاور بیں دو جہاں جال دے کے اُن کی آئن پر ایمال بچائیے ناموں مسطفی پہ ہے مرنے میں زعد گی آب حیات کے لیے سر کو کٹائے ہونا ہے خوش نصیب تو ہمت بڑھائیے یہ کام کر کے روح عبادت کو پائے ناموں مصطفی کے تحظ کے واسط جو کچر بھی بس میں ہے وہ ہز آز مائے ناموس مصطفی کا تقدس رے بحال سکتاخ مصطفی کو مبتق و، سکھائیے کتاخ مصطفی کی سزاقتل ہے تھے اس میں کمی کی سوچ کی وقعت گھٹائیے التاخ ، بد كام كو دوزخ مين بيني كر ونيا مين سيح خلد بريل كي سوائي كتة إلى جو محادين بني يل مداخلت أن ايكرول سے قوم كا حيكما چرائيے عینے بھی فامدی و وحیدی میں منکرین ان مفدول کے فتیة وشریس بدآئیے فازی ہے دین حق کا ممتاز قادری جرآت یہ اس کی نعرة حیدر لگائے بخش كا ايك مام ات بحي يلائي اسية كرم سے اس كونوازش جو برعطا بدكاريوں يد اس كى يد سركار جاستے

ناموں مصطفی یہ جوانی لٹائیے مقصد یہ زندگی کا جہاں کو بتائیے ناموس مصطفى يرتو كنت بين بانصيب ناموس مصطفی کی حفاظت ہے بندگی سركاردو جبال سے باحقر كى التماس مجور کر رہا ہے ادا فرض منعبی شرف بولیت سے اے جگھائے نتجب فنكر: سيدعار ف محمو مجور رضوي

Ph:042-37374429 Cell:0315-7374429 Email:munpk7374429@gmail.com



## غزل

ضبط کو محترم کیا ماںنے میرے دل کو حرم کیا ماںنے یبار کے ساتھ میرے ماتھے پر ایک بوسہ رقم کیا مالنے یڑھ کے دو بار آئٹ الکرسی میرے سینے بیہ دم کیا مال نے مجھ کو گھر سے روانہ کرتے ہوئے ا پنی آنکھوں کو نم کیا مالنے روئی کاشف بخار کا سُن کر دُور بیٹھے بھی غم کیا ماں نے

كاشف كمال

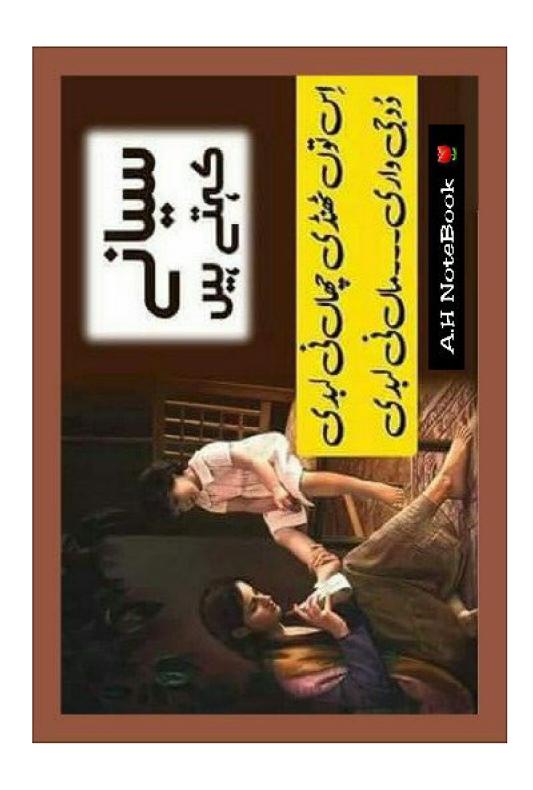



مال ساتھ ہے تو ساپے قدرت بھی ساتھ ہے مال کے ابنیر کے دان بھی راھ ہے

میں دور ہوجاؤل تو اس کا میرے ہم تھے۔ میرے لیے تو میری مال می کا تاہ ہے

دائی میں مال کے سرف وفاؤں کے پھول ہیں جم سارے اپنی مال کے قدموں کی دھول ہیں



ماں

میری زندگی میری خوشی میری جا جت ہے میری ماں میری محبت میر اعشق میری دیوائلی ہے میری ماں

میرے دُکھوں میں ہوتی ہیں جسکی آ تکھیں اشکبار میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں

میری خوشیوں کی میرے و کھشکھ کی ساتھی وہ پیاری می ستی ہے میری ماں

میری کامیا بیوں میری منزلوں کی طالب ہریل دُعا کیں مانگتی جومیرے واسطے ہے میری مال

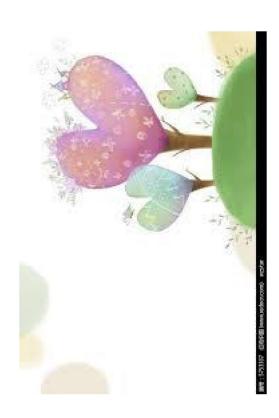





Dear Mom,
I will love you forever;
And forever you will be
The most wonderful mother,
You mean everything to me.

I thought of buying you flowers In the usual way, But I knew you would prefer A FOREVER bouquet!



ماں

میری زندگی میری خوشی میری جا جت ہے میری ماں میری محبت میر اعشق میری دیوائلی ہے میری ماں

میرے دُکھوں میں ہوتی ہیں جسکی آ تکھیں اشکبار میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں

میری خوشیوں کی میرے و کھشکھ کی ساتھی وہ پیاری می ستی ہے میری ماں

میری کامیا بیوں میری منزلوں کی طالب ہریل دُعا کیں مانگتی جومیرے واسطے ہے میری مال





## باركامال

بیاری مال، مجھ کو تیری دعا جاہئے تیرے آلچل کی مشنڈی ہوا جاہئے لوری گاگل کر مجھ کو سادتی ہے تہ

اوری گاگا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر سوریے جگاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہئے بیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہئے

تیری ممتا کے سائے میں پھولوں کھلوں فقام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں آمرا بس ترب پیار کا چاہئے اس ترب پیار کا چاہئے بیاری مال، مجھ کو تیری دعا چاہئے

تیری خدمت سے دنیا میں عزت مری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت مری عمر تجر سر پہ سابہ تراجاہے بیاری ماں، مجھ کو تیری دعا جاہے



TO THE WORLD YOU ARE A MOTHER, BUT TO OUR FAMILY YOU ARE THE ABSOLUTE WORLD.

HAPPY MOTHER'S DAY





















جب مال كوالله تعالى نے بنایا تو فرشتوں كوشكم دیا كه! مال! جاند کی ٹھنڈک شہنم کے آنسو بلبل کے نغے گلاب کے رنگ چکوری کی ٹرپ پھول کی چک كوّل كي لُوك سمندركي كرائي درياوس كي رواني موجول كاجوش كهكشال كى زمكينى زمين كى جبك صبح کا توراور آفتاب کی تمازت کو جمع کیاجائے تاکہ مال کی تخلیق کی جائے۔ جب ماں کواللہ تعالی نے بنالیا تو فرشتوں نے یو جھا! اے مالک دوجہال تونے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا الشرب العزت فيرمايا للحبت پئر ہووے بھادیں زمانے داولی نیش مال دے پیرال دی خاک ورگا کے



ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا

یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا

امرعفان





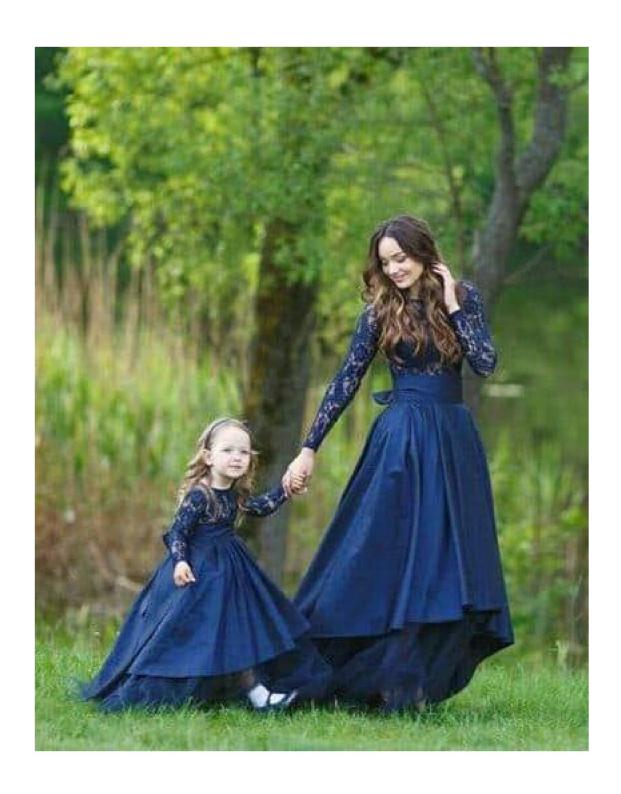

لازوال ركحنا يرىال، كاخيال ركنا وشيون كاجال ركتا しいないさいなり ナングつつ

## ا السمال المساكل المس

ہاں ہے دیگر فداہب بیسر خالی ہیں۔ چناں چہ تاریخ گواہی ویق ہے کہ اسلام ہے پہلے لفظ 
''عورت' سنتے ہی حقارت کی تیوریاں چہرے پر رونما ہوتی تھیں عورت کی قدر راہ پڑی 
چیز سے زیادہ نہتی ، بچیوں کو زندہ در گور کیا جانا کر انہ سمجھا جاتا تھا، عورت نجاست کا اللہ 
ڈھیر اور شیطان کا نمائندہ سمجھی جاتی تھی ، ایام حیض میں ان کے لئے مخصوص جگہ تر رتھی 
بھی کی ولادت کی خبر انتہائی نا گواری ہے نی جاتی تھی غرض کہ عورت ذات محض ایک کھلوناتھی 
بھی کی ولادت کی خبر انتہائی نا گواری ہے نی جاتی تھی غرض کہ عورت ذات محض ایک کھلوناتھی 
ہے حیائی اور بے پردگی عام تھی ، ہرگی اور کو چے ہیں عورت کی عزیت نیلام ہوتی تھی۔

لیکن میرے محبوب پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مد مبارک سے عورت کو دنیا میں جینے کا حق ملاء معاشرے میں باعزت مقام ملاء کہیں بیٹی، کہیں مال ، کہیں بیوی اور کہیں بہن جیسی عظیم الثان صفات ملیں، عورت کو گھر کی ملکہ بننے کا اعزاز ملاء تین بچیوں کی تربیت کرنے پر بخت کی خوش خبری ملی، مال کے قدموں تلے بخت کی بثارت ملی۔

ہمیں فخرے کردین اسلام میں فورت ذات کے متعلق کسی بھی قتم کے تقارت اور ذلت آمیز نظریات نہیں ہیں، اس مورت ذات ہے زندگی وجود میں آئی لہذا اس ہے زندہ رہنے کا حق نہیں چھینا جاسکتا، اس نے جاسیں دھودھو بچہ کو کر صاف و شفاف رکھالہذا اُسے بخس مخلوق قر ارنہیں و یا جاسکتا، اس نے اُنگلی پکڑ کر زمین پر چلنے کا طریقہ سکھایالہذا اُس کے پاوک کے بیچے ہے زمین نہیں چھینی جاسمتی ، اس نے اپنی زندگی کے ہرسانس کے ساتھ وعاوٰں سے نواز الہذا اُسے حقارت آمیز گالیاں نہیں دی جاسکتیں، اُس نے پال پوس کر کامل وکمل بنایا اُسے ناکمل نہیں کہہ سکتے ، اُس نے گھر کی پُرسکون و پُر امن زندگی عطا کی اُسے فتنہ وفساد کی جڑ قر ارنہیں دے سکتے۔

آئ ہراس صعب نازک پر مختلف قسموں کے قلم ڈھائے جارہ ہیں ، آزادی نسوال کے پر فریب نعروں سے دھو کہ دیا جارہا ہے اور ان عور توں کو سرِ عام نظا کیا جارہا ہے ، ہرکوئی عورت ذات کو اپنی ہوں کا نشانہ بنارہا ہے اور آزادی کے نام پر عورت کو بیٹی ، یوی ، بہن اور مال بننے کی صفات سے روکا جارہا ہے ۔ عور توں کو کلبوں اور محفلوں کی زینت بنایا جارہا ہے ، ان کی عزّت وناموں کو ہر گلی کو چے ہیں لوٹا جارہا ہے ، باریک کپڑوں اور محفلوں کی زینت بنایا جارہا ہے ، ان کی عزّت وناموں کو ہر گلی کو چے ہیں لوٹا جارہا ہے ، باریک کپڑوں میں ملبوں ہونا قابلی عزّت و نخر سمجھا جارہا ہے ، جری سڑک پر مختصر لباس میں چلنے پھرنے کو ''روشن خیالی'' کہاجارہا ہے ۔ الغرض عورت کو ذلیل درسوا کیا جارہا ہے ، عیّا ش پیند لوگ قر آئی احکام میں تا ویلیں کررہے ہیں ، علماء حق کو قد امت بیند کے القابات دیئے جارہے ہیں ، عورتوں کو ان کا اصلی مقام بنانے والوں کو نگل نظر کہا جارہا ہے اور ہمارا اعلیٰ طبقہ بھی ان نا پاک نعروں کی مستی ہیں جموم رہا ہے ۔ بنانے والوں کو نگل نظر کہا جارہا ہے اور ہمارا اعلیٰ طبقہ بھی ان نا پاک نعروں کی مستی ہیں جموم رہا ہے ۔ خدار الا اپنی ایمانی غیرت سے کام ، لیں ورنہ نیس کہ!'' تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں'' ۔ خدار الا اپنی ایمانی غیرت سے کام ، لیں ورنہ نیس کہ!'' تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں'' ۔





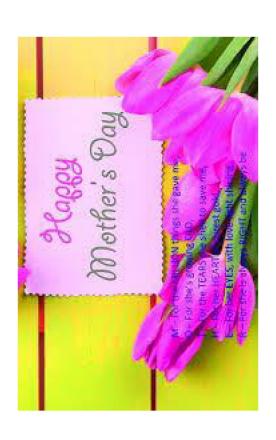

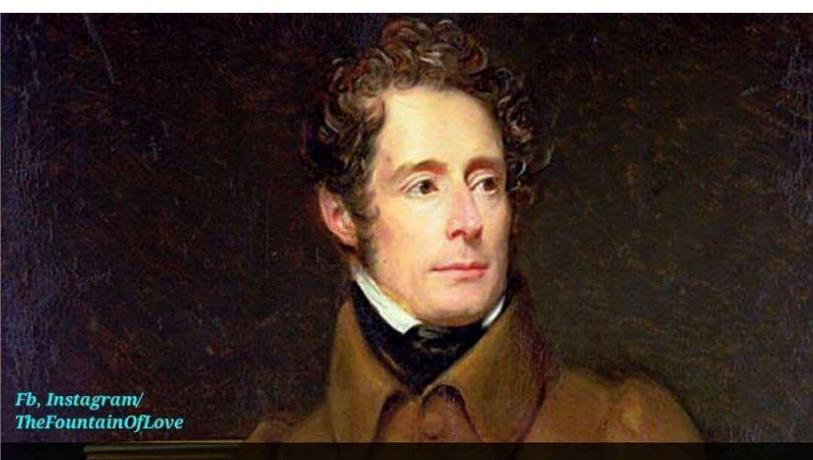

"اگر غیر معمولی طور پر Genius ہونے کا فیصلہ
ان تین چیزوں پہ کیا جائے۔۔
عظیم مقصد، انتہائی محدود ذرائع، بے مثال نتیجہ۔۔
تو کوئی بھی شخص مجر کا مقابلہ کرنے کی جرات
نہیں کر سکتا۔۔ "

فانسیسی فلاسفر، الفانسی دے لامارٹائن

@TheFountainOfLove



موجود ہوتا تو میں ان کے قدمول میں بیھ كر ان كے ياؤل دھوتا۔۔"

رومن کنگ ، ہر کولیس

@TheFountainOfLove



## نی مائے

اکھیاں کرن سوال نی مائے كدىتے پيھے لے حال نی مائے تیرے باہجوں تیری قسمے ون بن گئے نیں سال نی مائے تیریاں یاداں میرے ویپڑے پاون روز د ھال نی مائے میرے نال زمانہ جلدا نت نویں اک حیال نی مائے سارے رشتے مطلب دے نیں ئىنبون دىسان جال نى مائے



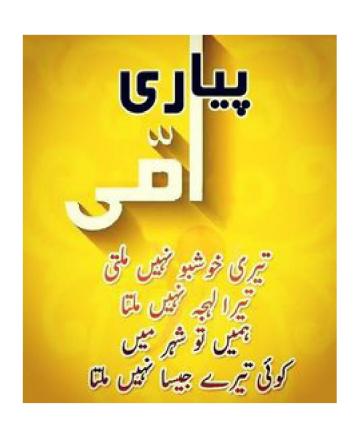



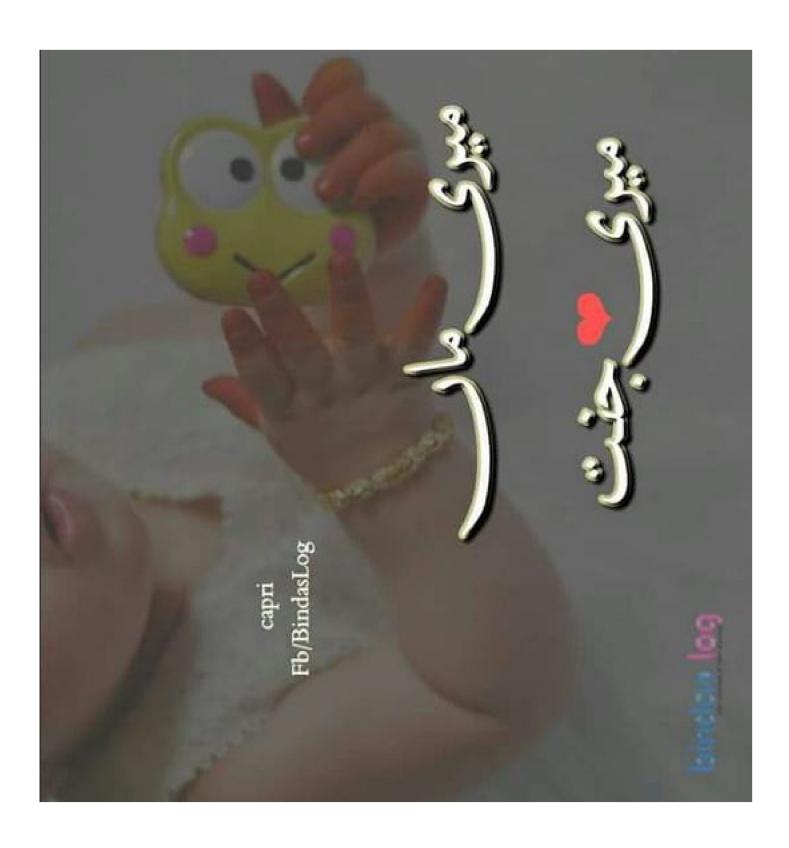









## لاکھڈھونڈ و گئے م آغوش محبت بعدمر نے کے مال نہیں ملتی



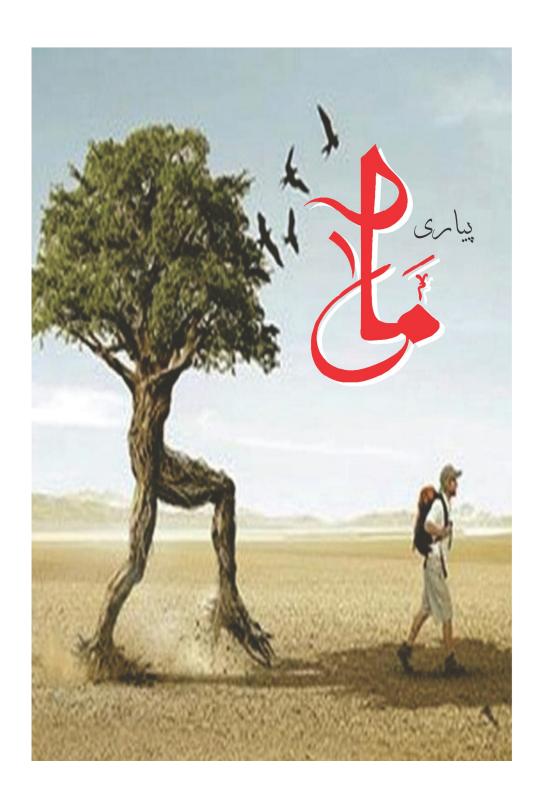







در على أو بالرب كداد مرى مال ترب دم عدد أن شورال جال

وت چا رہے وقت وال الی وف جاتا ہے وہ جوکہ تھا الی

ان کے جرت کا او اب قتان رہ کیا دھوٹ کے دور تیرا کیاں وہ کیا

ا الكام راي الملات را الإ الله إلى أو أو التا را

ROULTUILLY ROUFLIELIA

6 2 11 11 4 6 5 14 6 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6 5 14 6

موت ماتے کی موت آئی قیمی ماں کی صورت ٹائلاں سے جائی فیمی

فی مکانے و اداد دانے کے فی مکانے کو اداد دانے کے

موت آئے کی جھ کو گر وات ہے من عی جائے کی جیری قبر واثت ہے

قدر ماں ماپ کی گرکوئی جان کے اپنی جنس کو زنیا عمل کیوان کے

اور لینا رہے جر بدوں کی دُما اُس کے دونوں جہاں اُس کا مامی شدا

یاد رکمنا فر سافر ک اس بات کو جول مبانا ند رصت کی برسات کو عن کے یہ بات وطین می میما تیوا ضد تیری مثل کو کما میا

برال می آے اُلے ہیاں سے آبا میں قا خاموں ب ویک علی رہا

13 for all the second second

بالا با کے گئی کام دمنا کرد الک مرتے ہیں آج کی گئی جامرد

مِنْ كُر آئِي الحريق في وو دات الحر اأن كي أبول كا في بي بواند الر

ایک دن ایا تیز چا دائد کر ایک دن ایا تیز چا دائد کر

کار وہ ہے جس اجل کو کا آئی ری زندگی اس کو ہر روز سٹائی ری

ایک دن موت کو بلی تری آگیا ای کا روه بلی نشر کو بدا کی

اَفِک آگھوں میں تھے وہ رواند اولیٰ موت کا یک ٹیک بہانہ ہوگی

اک کون ان کے چرے پہانے کا کر فرید کر ان کی جانے کا

ندنی ہوگئی آن فارهاہ اُ یو پارا فرنی کھیا ہے اورا ہے اُر

はころとがりになり

جب تو پیدا ہوا کتا مجبر تھا یہ جہال تیری موجوں سے می دور تھا

بالديادل كاب يرساب دفي المان في المان الم

تھ کو آتا تھا جومرف رونا عی تھا دُودھ کی کے تیرا کا م سونا عی تھا

اللہ کو چلتا سکھا یا تھا مال نے جیری تھوکو دل میں بسایا تھا مال نے جیری

ال كماع عن بردان بوعد لا وق كم ما تد قر برا يده لا

وجرے وجرے آک کی جوال ہوگیا گھ ہے ساما جہان جریال ہوگیا

زور بازہ پہ تر بات کرتے لگا خور می سے نگا خود سنور نے لگا

ایک ون اک حید کچے بما کی ان کے ولن اگر وہ تیرے کر آگ

فرض اليد عدة دور بوف كا الا عالم الله ال

مر فر ماں باپ کو بھی تعلق نے لگا حمر باقوں کے مجر فر علاقے لگا

او كر تھو ے مال ف كيا ايك وان اب دارا كر ارو كيل تيرك كان



يەت بىم پورۇشتۇں سەبەتترىن موادىيا كىمئاكر كىمىل كيا گيا سەادرانشاءاللە اكى مزىد جىد بىمى شاكغىكے جائىي گى لەكراس تاپ مىل ئېچىچى بىشق ہويا كىلى جىد ىش اپئاموادشال كرنا چائيل تودىجە ذىل ئېرىيا ئىنىكى پەرابلەكرىيى شىكىرىيە



طالب رُعا: نورالامين ايتروكين **0092 341 4330729** aminnoorul52@gmail.com

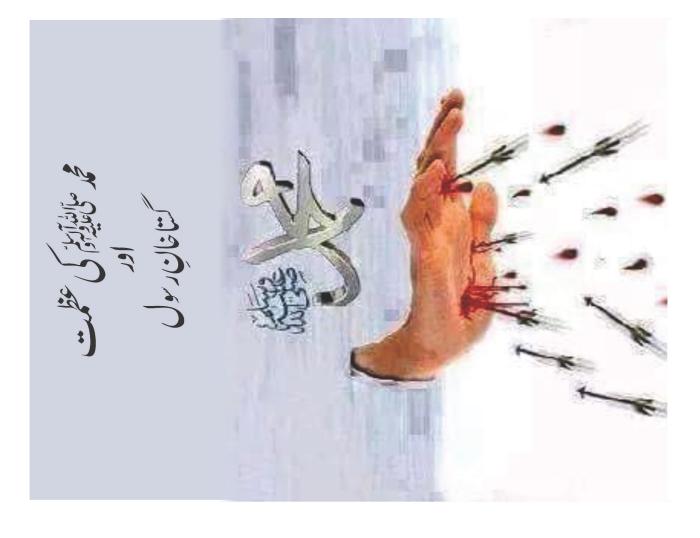

طالب رُعا: نورالامين ايتزوكيٹ

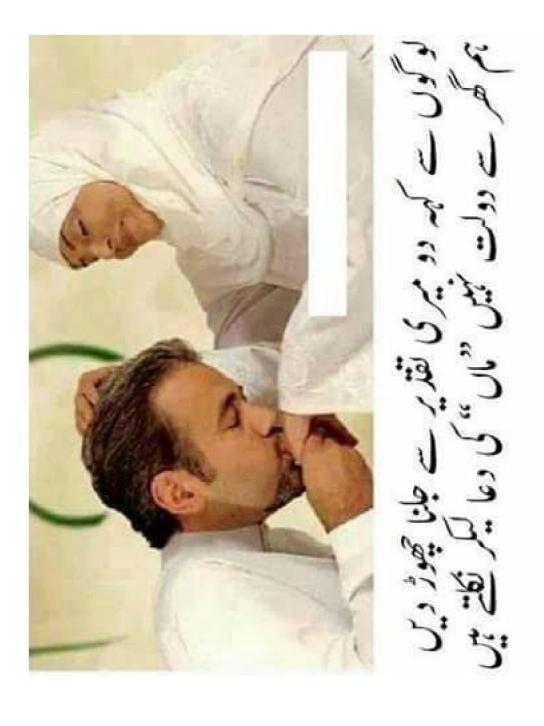

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





Never forget two people in your life....



everything just to make vou win. The person who lost [your Father]



The person who was with you in every pain [your Mother]







ماں

میری زندگی میری خوشی میری چاجت ہے میری ماں میری محبت میر اعشق میری دیوانگی ہے میری ماں

میرے دُکھوں میں ہوتی ہیں جسکی آ تکھیں اشکبار میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں

میری خوشیوں کی میرے و کھشکھ کی ساتھی وہ پیاری می ستی ہے میری ماں

میری کامیا بیوں میری منزلوں کی طالب ہر بل دُعا کیں مانگتی جومیرے واسطے ہے میری مال



Dear Mom,
I will love you forever;
And forever you will be
The most wonderful mother,
You mean everything to me.

I thought of buying you flowers In the usual way, But I knew you would prefer A FOREVER bouquet!





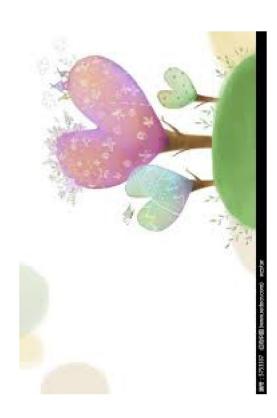





ماں

میری زندگی میری خوشی میری چاجت ہے میری ماں میری محبت میر اعشق میری دیوانگی ہے میری ماں

میرے دُکھوں میں ہوتی ہیں جسکی آ تکھیں اشکبار میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں

میری خوشیوں کی میرے و کھشکھ کی ساتھی وہ پیاری می ستی ہے میری ماں

میری کامیا بیوں میری منزلوں کی طالب ہر بل دُعا کیں مانگتی جومیرے واسطے ہے میری مال







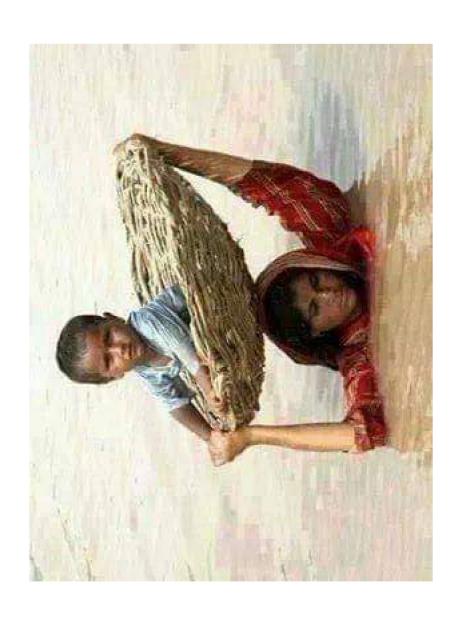



رسول الشفلين الشيئالة في ارشادفر مايا: حسن سلوك كى سب سے زياده حقدار تمهاري مال ہے۔ (سيح بخاري)



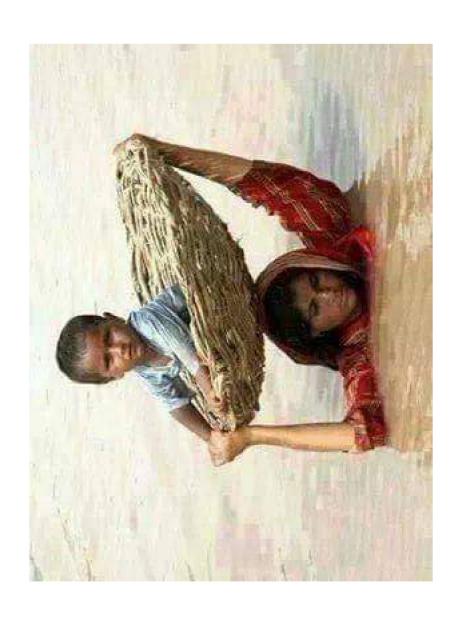





## Never forget two people in your life...

1)The person who lost everything just to make you win.
[your Father]

2)The person who was with you in every pain... [your Mother]

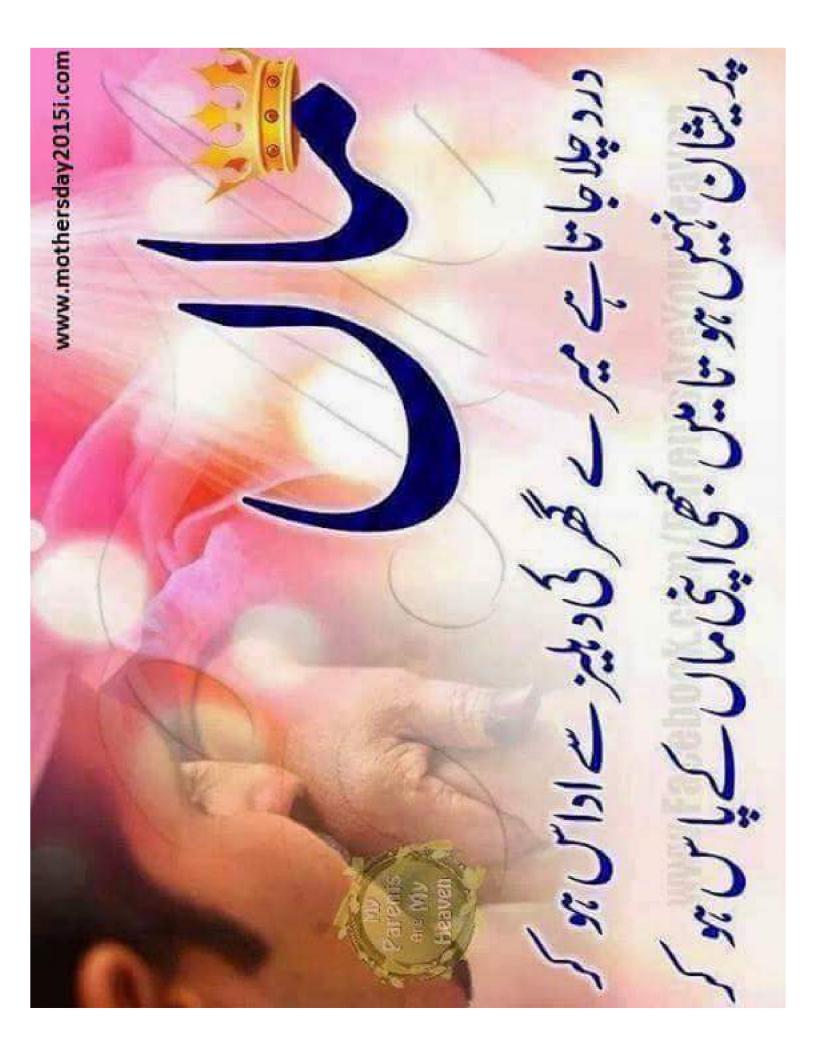

کی پریشانی دیچه کر ر وه" کو حج کار کن بنادیا" صفا

وہ گھر جنت ہے میں ماں ہے ک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے \* آمین

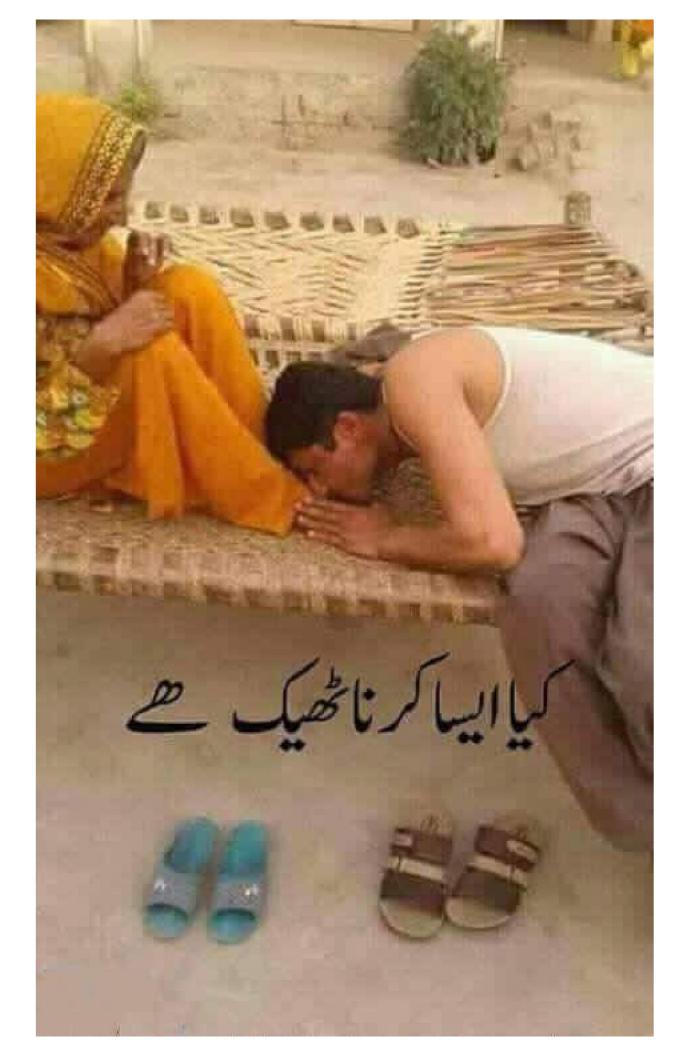





باپ کا بس چکے تو اپنی بٹی کی زندگی کے سارے کانٹے بچن کر پھول بچھا دیے





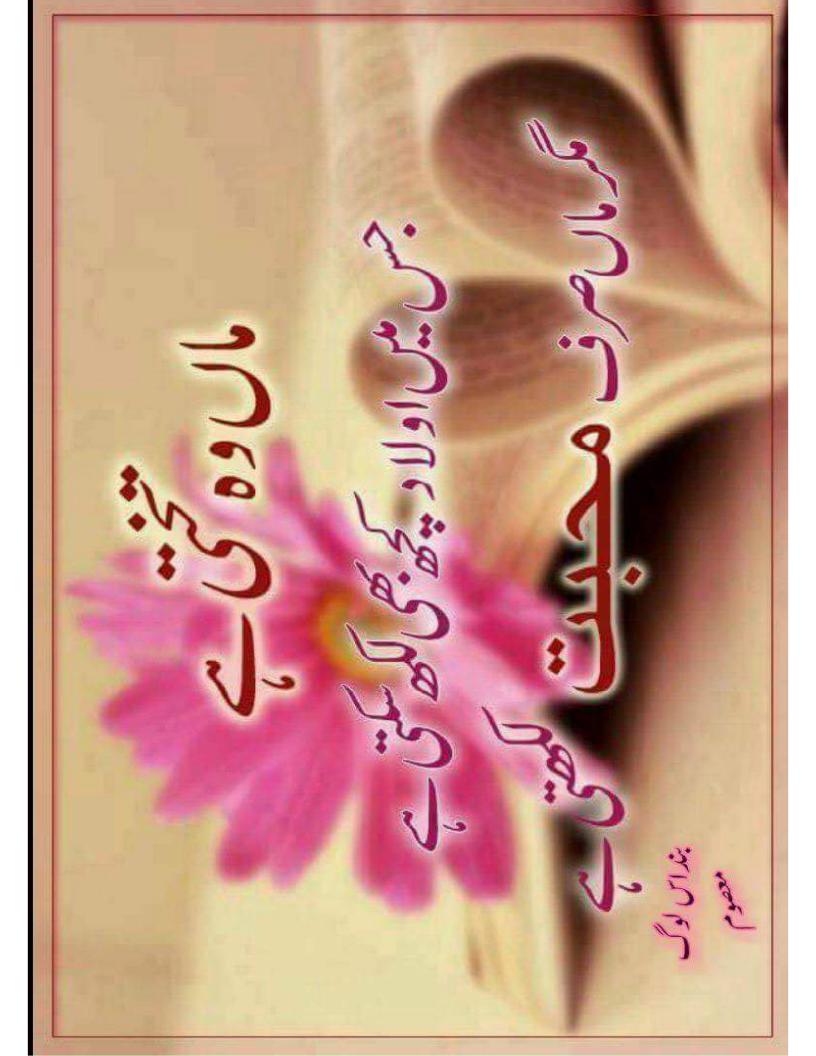





Always Jove Your Mother Because You will Never Get Another



پتھر کو بول تراشانگینه بنادیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنادیا دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نجور كر نے میرے نبی صلی علیوم کا



Fb, Instagram/ TheFountainOfLove

" صرف ایک ہی مذہب ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں اور وہ اسلام ہے۔ صرف ایک ہی نبی ہے جس کی شان کا میں قائل ہوں اور وہ محمر ہیں۔۔"

ايڈولف ہٹلر

@TheFountainOfLove





یعودیوں کے بارے میں"عٹلر"کا تاریخی جملہ

"I could have annihilated all the jews in the world, but I left same of them alive so you will know why I was killing them."

"میں دنیا کے تمام یہودیوں کو قلل کر سکتا تھا،
لیکن میں نے ان میں سے تھوڑے سے زندہ چھوڑ
دیے تاکہ میرے بعد لوگوں کو پتا چل سکے کہ میں
نے انہیں کیوں مارا تھا۔"



## ##FakeHOLOCAUST



ساری عُمر آٹا گنیا، تے لکھاں کیتے پیڑے!

گئی جوانی، آیا بھڑایا، کوئی نی آندا نیڑے

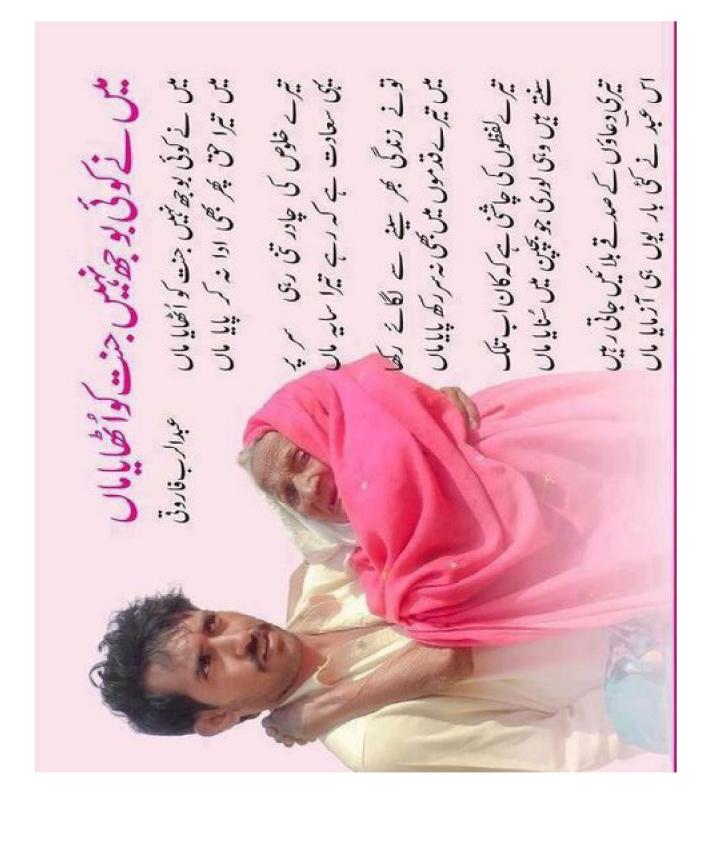

## IT IS NO WONDER THAT SATAN HAS

DECLARED WAR

ON MOTHERHOOD.

HE UNDERSTANDS FULL WELL

THAT THOSE WHO ROCK

THE CRADLE CAN ROCK HIS EARTHLY EMPIRE. - SHERI DEW









ساری عُمر آٹا گنیا، تے لکھاں کیتے پیڑے!

گئی جوانی، آیا بھڑایا، کوئی نی آندا نیڑے

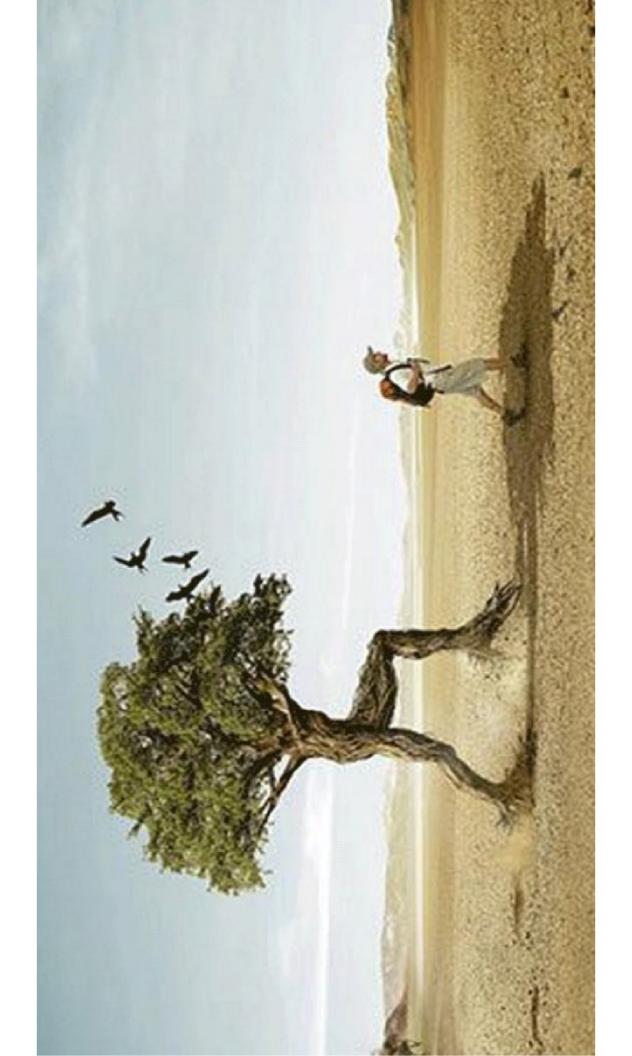

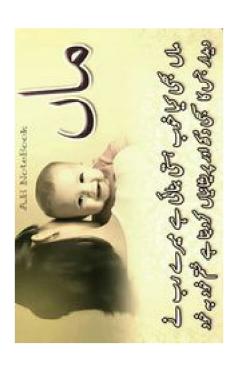



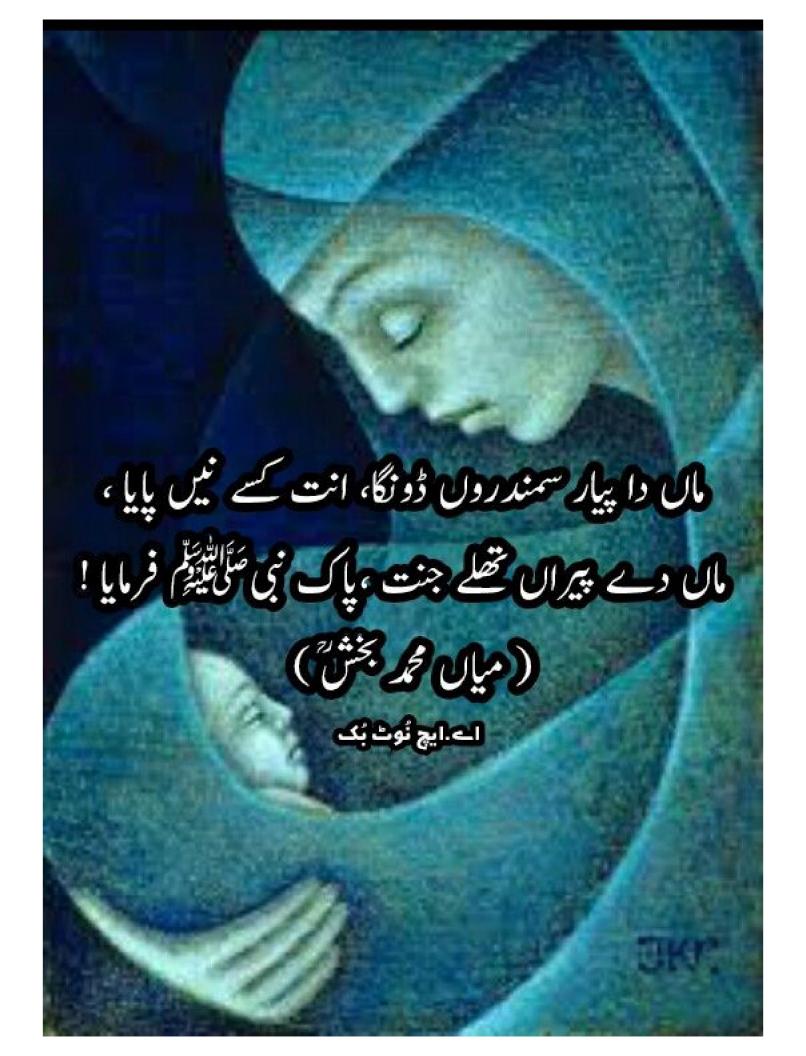







استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے ، دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سے مٹی کسی چیز میں ڈال ار کے آیا، اور بولا استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی ، استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے جیرانگی کے ساتھ يوچھا يہ كہال سے لاے ہو، اس نے عشق اور محبت کے بھرپور کہیج میں کہا کہ۔ مال کے قدموں کے نتیجے سے

استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے ، دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سے مٹی کسی چیز میں ڈال ار کے آیا، اور بولا استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی ، استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے جیرانگی کے ساتھ يوچھا يہ كہال سے لاے ہو، اس نے عشق اور محبت کے بھرپور کہیج میں کہا کہ۔ مال کے قدموں کے نتیجے سے

ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے کیکن مال کی جگہ کوئی نہیں لے سكتا!!





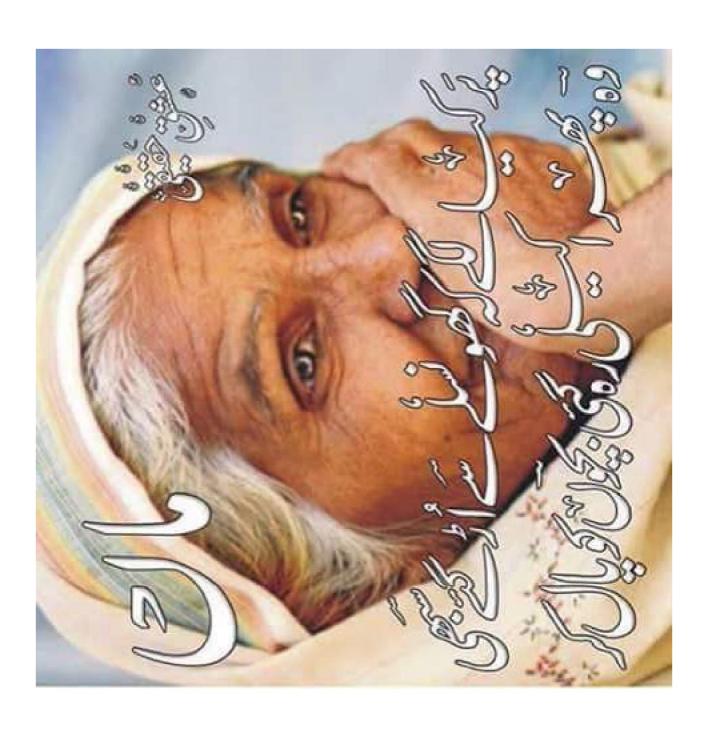





بازارسے سب مل جاتا ہے ماں جسی جنت اور باپ جیسا سایہ مجھی نہیں ملتا سایہ مجھی نہیں ملتا



## مال

مال ساتھ ہے تو سایہ قدرت بھی ساتھ ہے
مال کے بغیر کے دان بھی رات ہے
میں دور بوجاؤل آوال کا میرے سر پہاتھ ہے
میرے لیے تو میری مال بی کا نات ہے
دائن میں مال کے صرف دفاؤل کے بھول میں
ہم سادے البیٰ مال کے قدر مول کی دھول میں







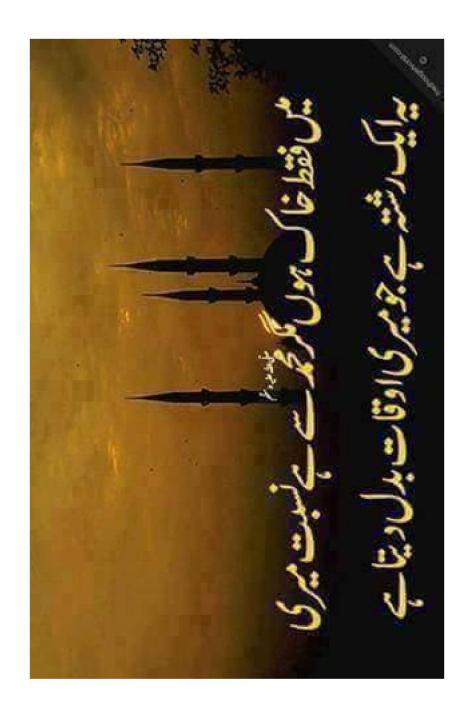



## بتالادو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے

می کھا کے تقدی یہ زبانیں جو نکالیں گے خدا کے تھم سے الی زبانیں تھینج ڈالیں گے کہاں رفعت محمد علیہ کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسجا کی امانت کے دیانت کے صدافت کے مسجا کی اگر گتاخی ناموس احرایا کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر کیے ہوتم





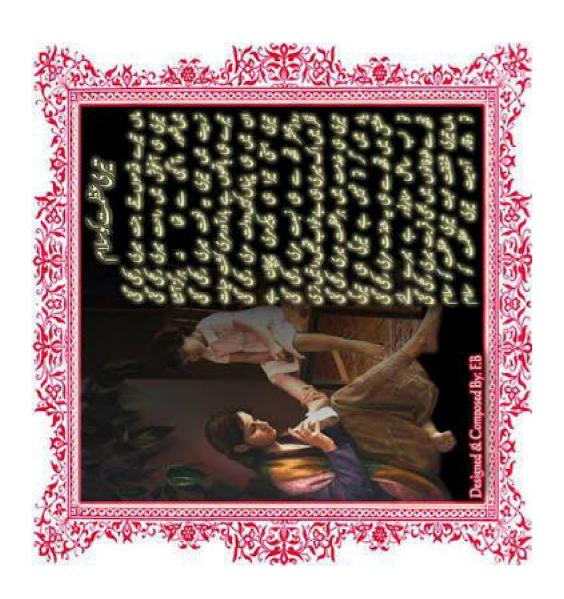



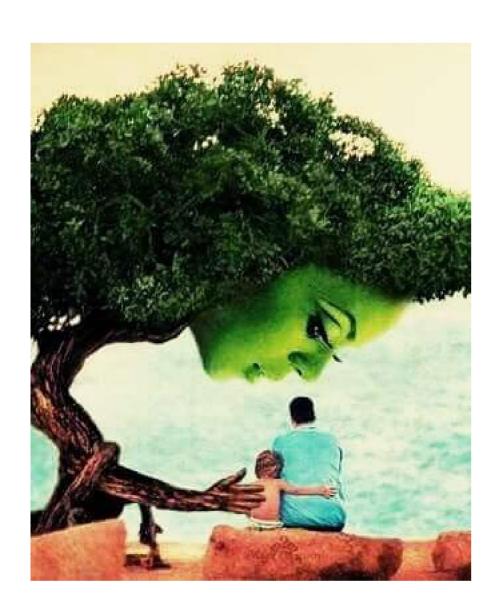

A.H NoteBook 🖊 (ಧ ಧ) جن کی ماں نہیں ہوتی جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز ير رو محانيس كرتے اور اگر رو تحيس تو أنبين كوئي منا تا نبين جن کی ماں نہیں ہوتی اُنکو کوئی نہیں بتاتا کہ جاند پر چرخا کا نے والی بڑھیا ے اُن کا کیا رشتہ ہے جن کی مال نہیں ہوتی گھر سے تکلیں تو زمانے کی وحوب سے بیخے کے لیے أنبيس وعاؤل كى حجمترى وستياب خبين ہوتی جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر ہے محرآنے ير دروازه كھلا نہيں ماتا

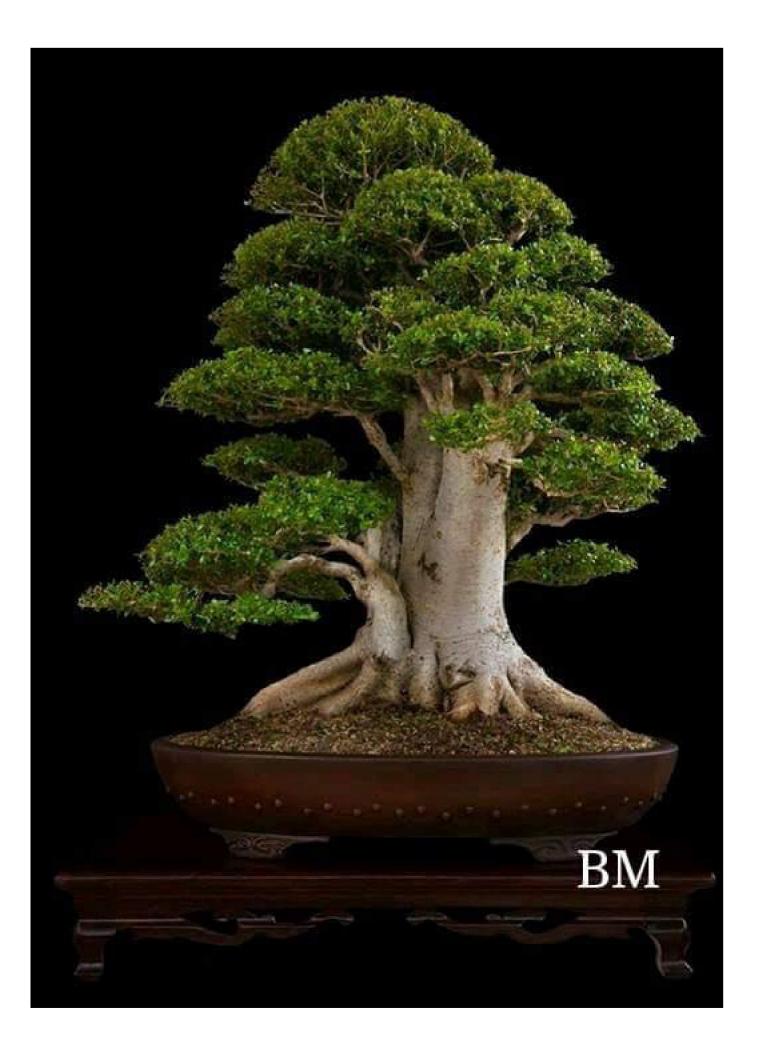



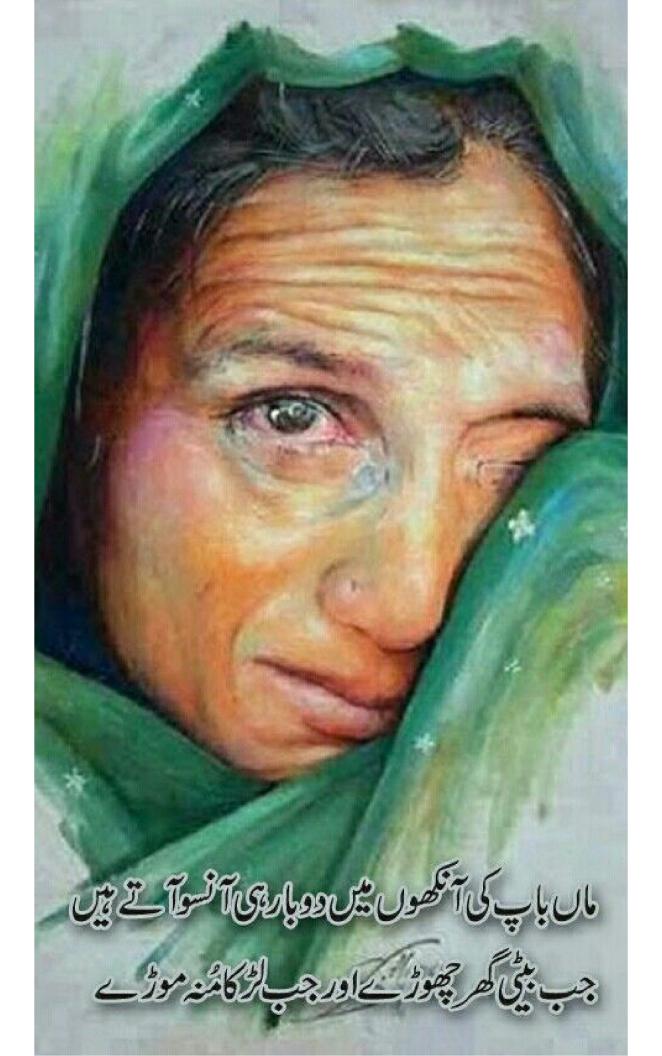







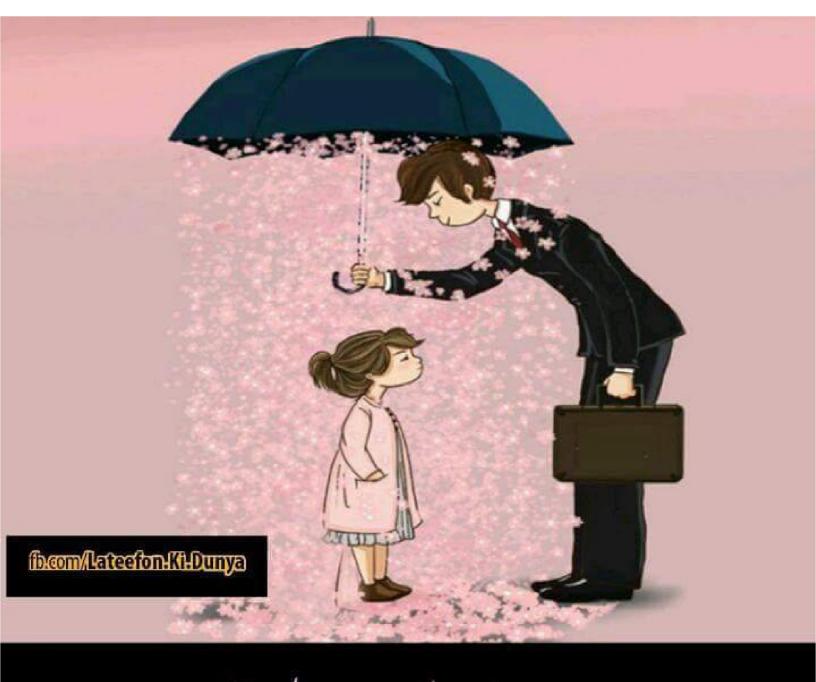

باپ کا بس چکے تو اپنی بٹی کی زندگی کے سارے کانٹے بچن کر پھول بچھا دیے



Never forget two people in your life....



everything just to make vou win. The person who lost [your Father]



The person who was with you in every pain [your Mother]



## ساری عُمر آٹا گُنیا، نے لکھاں کیتے پیڑے ٹئی جوانی ، آیا بُھڑایا ، کوئی نی آندا نیڑے

## \_ا\_. ان كُوث بك

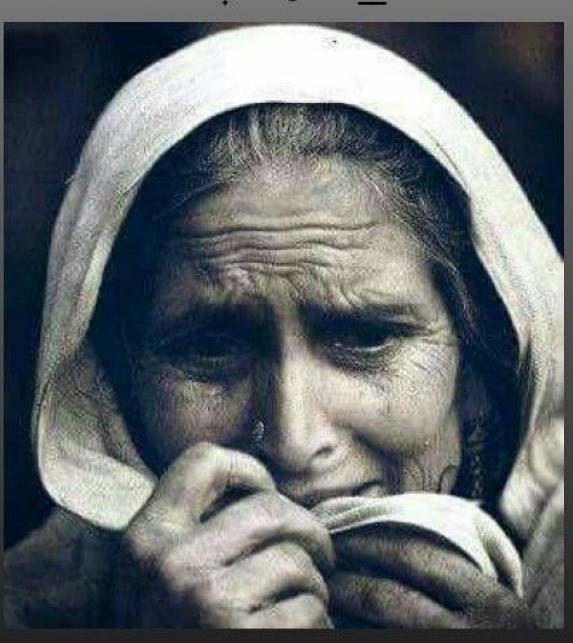

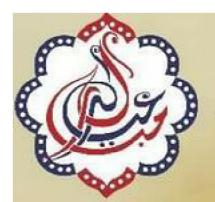

## and the second s

والمن المن المناسبة المن المناسبة المنا B B B B B ලාළුගු COMO FINE E P BO CO

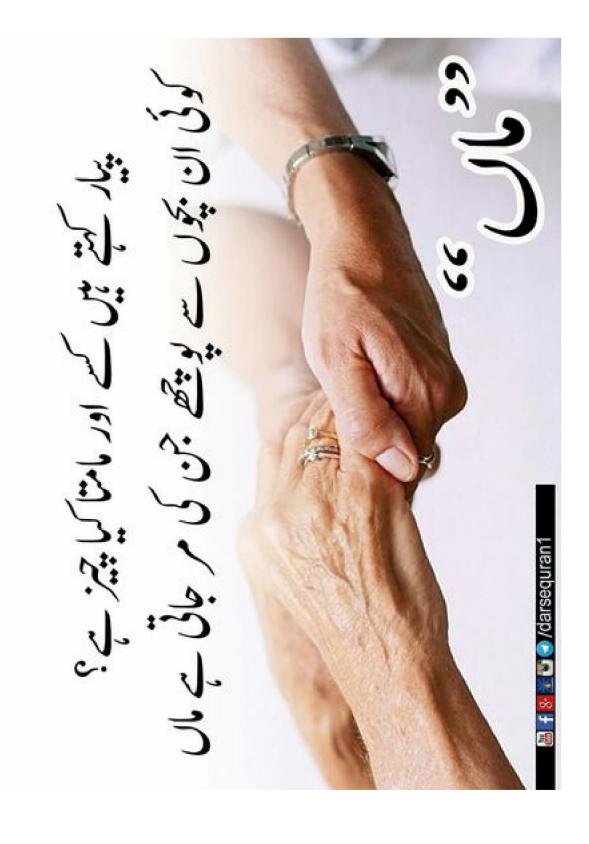





میری عمر مجھی ما لک میری ماں کوعطا کرنا وہ ہوگی دُعاءد کی وہ ہوگی وفاءد کی ۔



اگرکسی روزعرش والا مجھے ملے اور مجھ سے یو چھے بناؤ کیا جاہتے ہو جھے سے جو ما نگ لو گے عطا کروں گا میں سر جھکا کرا ہے کہوں گا توجيسے رکھے گاخوش رہوں گا بس ایک ہستی سنمبھال رکھنا توميري مان كاخيال ركهنا

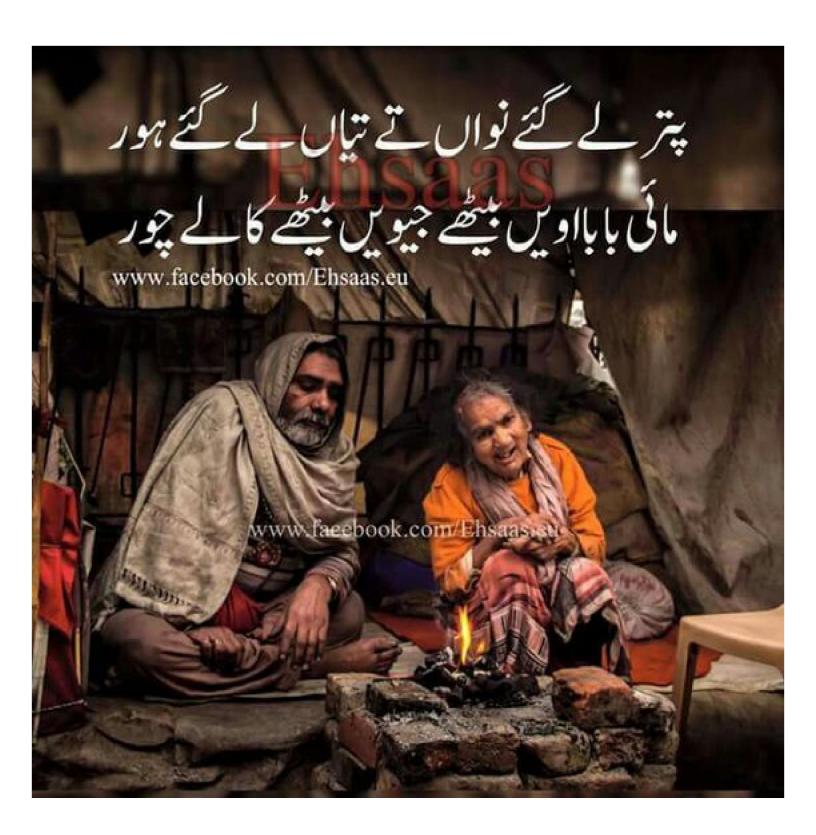

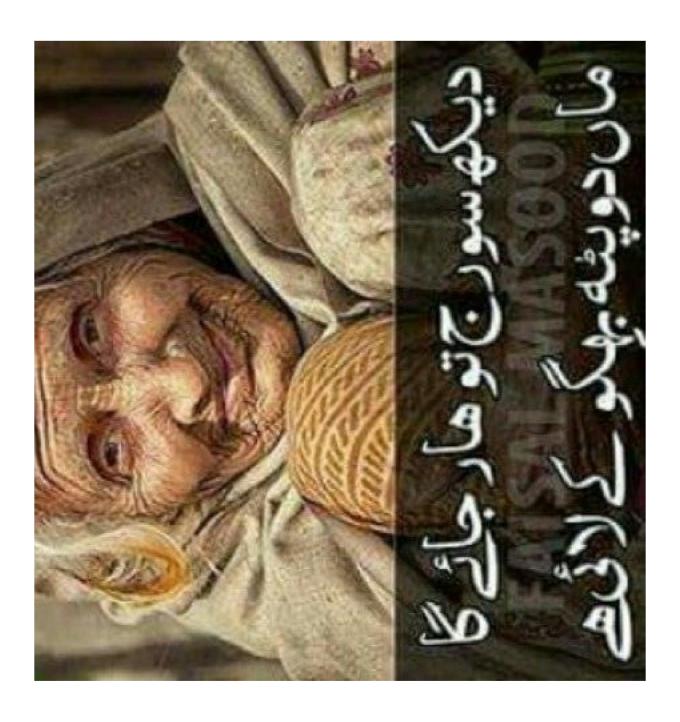







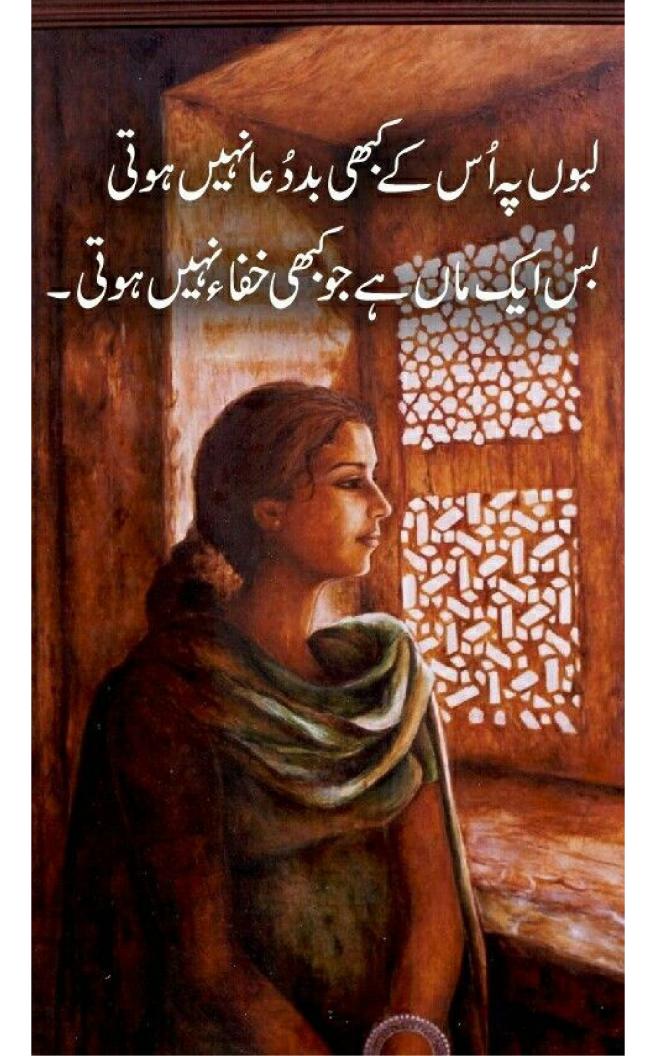

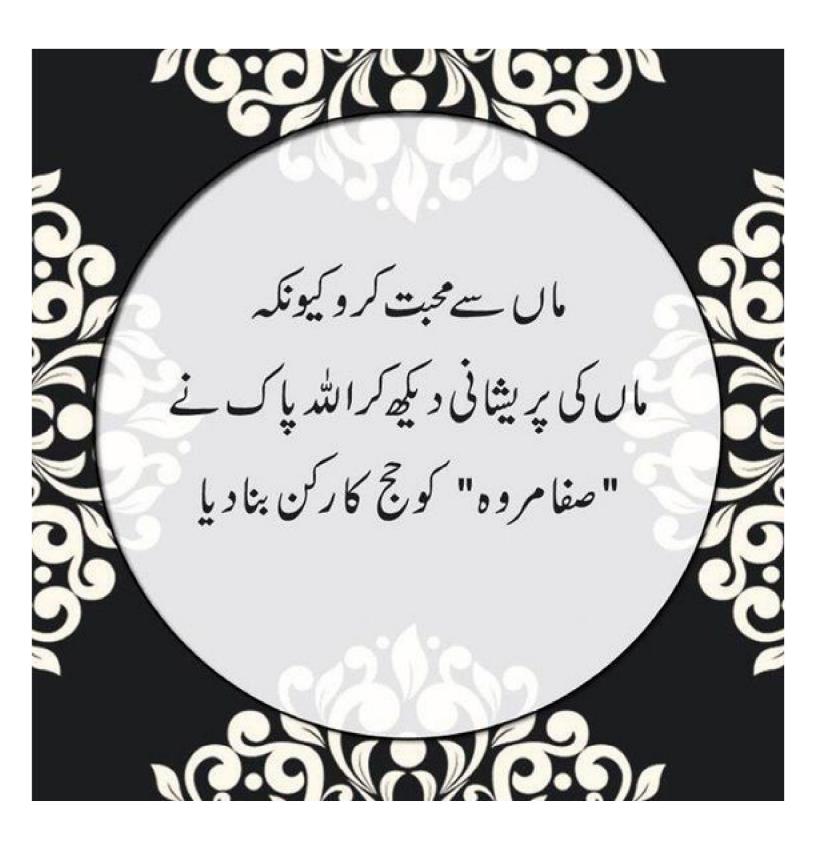



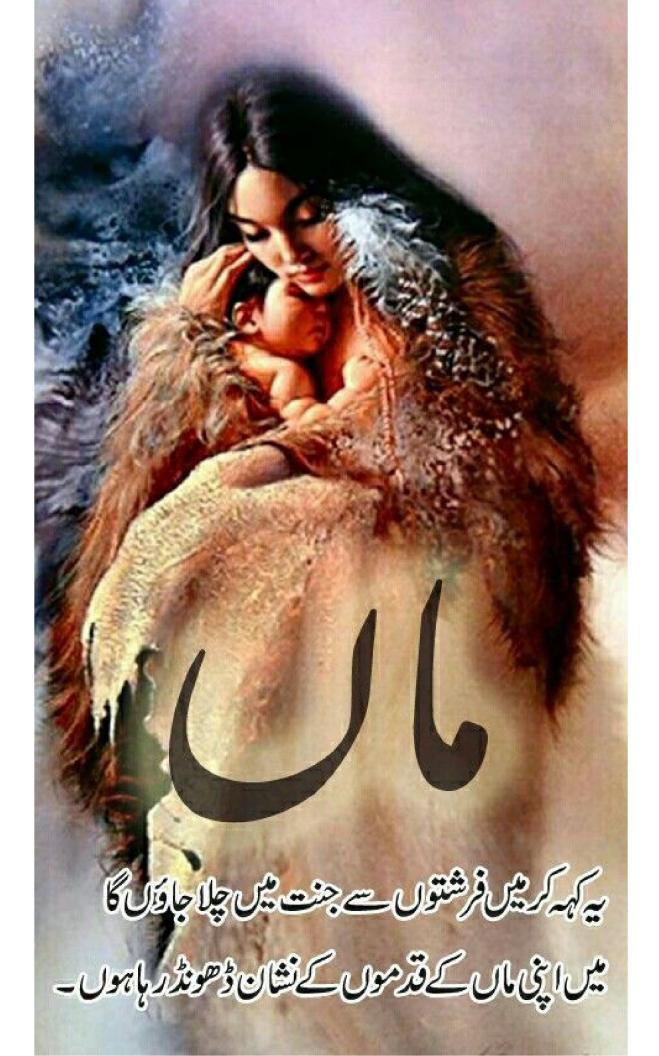

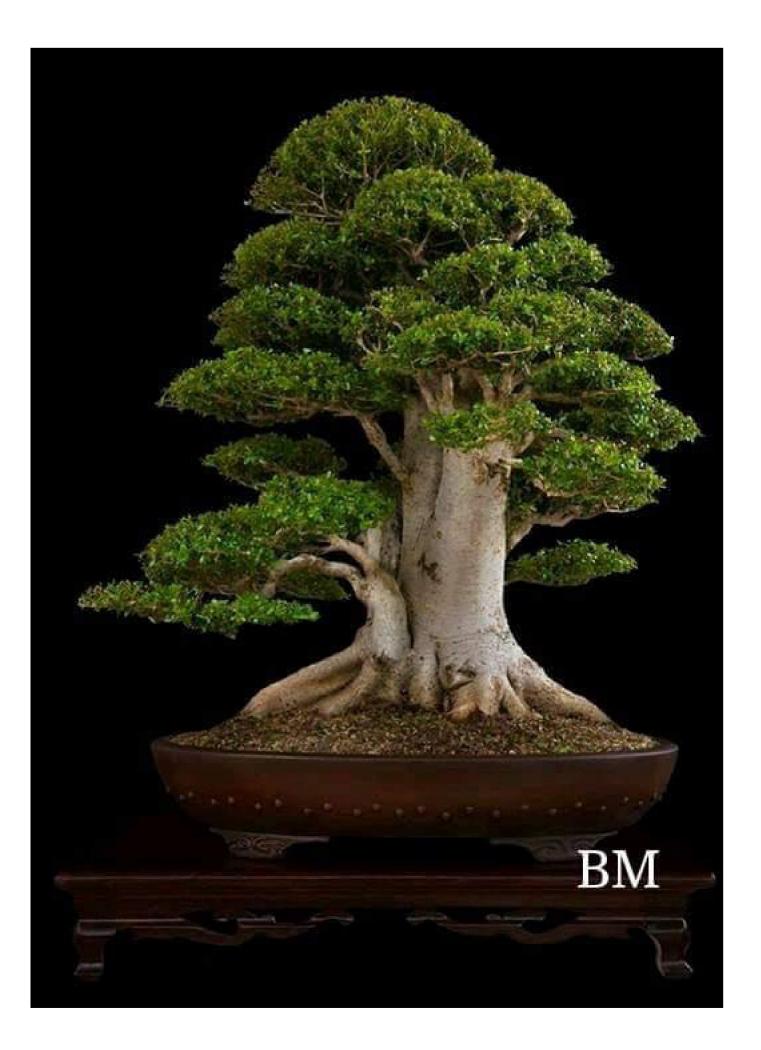







چھڑتے وقت کیا تھا اُس نے "نه رو! میں لو مجلی میں ہوں تو جہاں جائے گی میں ساتھ رہو نگی تیرے میرے ہونٹوں کی دُعا سایہ کرنے گی تجھ پر تو کہیں جائے مگرجان کے میری بٹی ایک رشتہ ہے جو بس تیرا ہے تیرا ہی ہے' آج جب لو بھی نہیں آس کی ڈور وہی تھامے ہوئے زندگی کی! سنگلاخ راہوں پر بس چلے جاتی چلے جاتی ہوں!!!

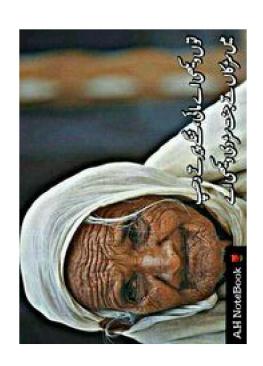

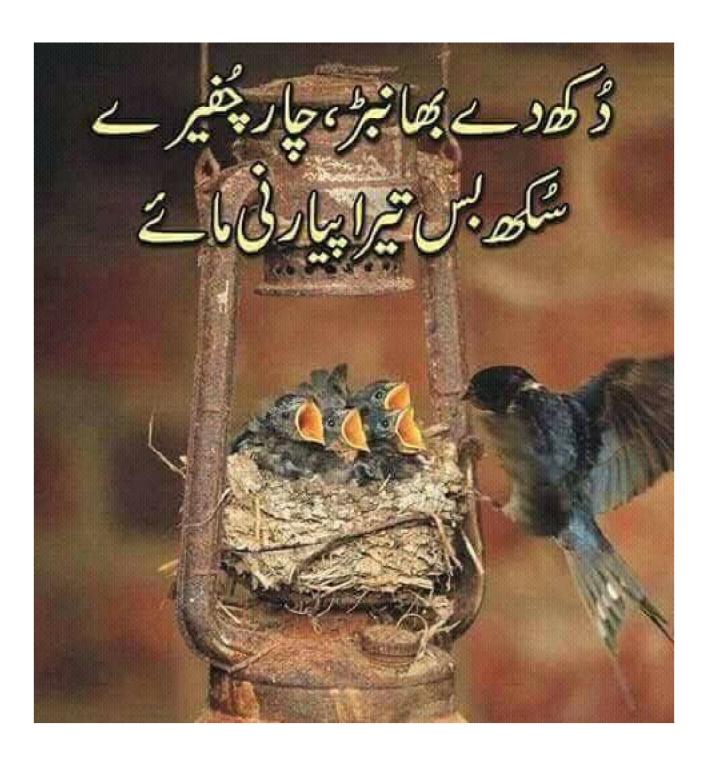













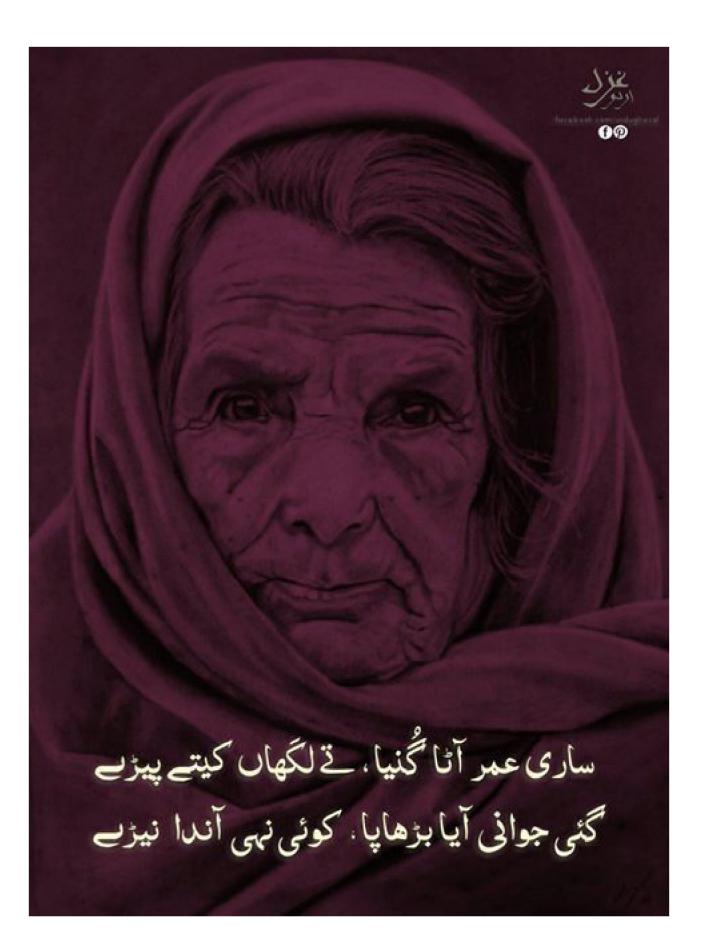





ChanD ماں کی پریشانی دیکھ صفامر وه" کو چ کار کن بنادیا"





این زبان کی تیزی اس مال پرندآ زماعی جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:
"الله نے تم پر ما وس کی نافر ما فی اور بدسلو کی کو حرام کر دیا ہے ۔"
اور بدسلو کی کو حرام کر دیا ہے ۔"

( بخارى: 2408)

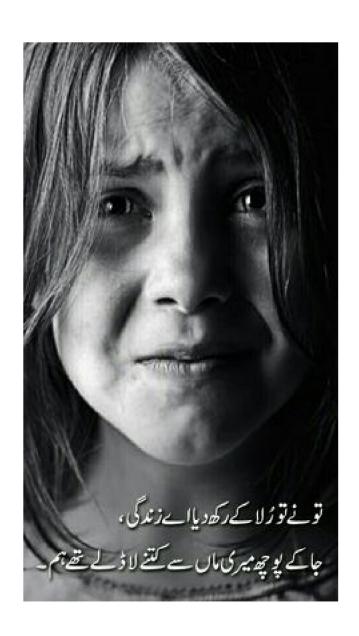

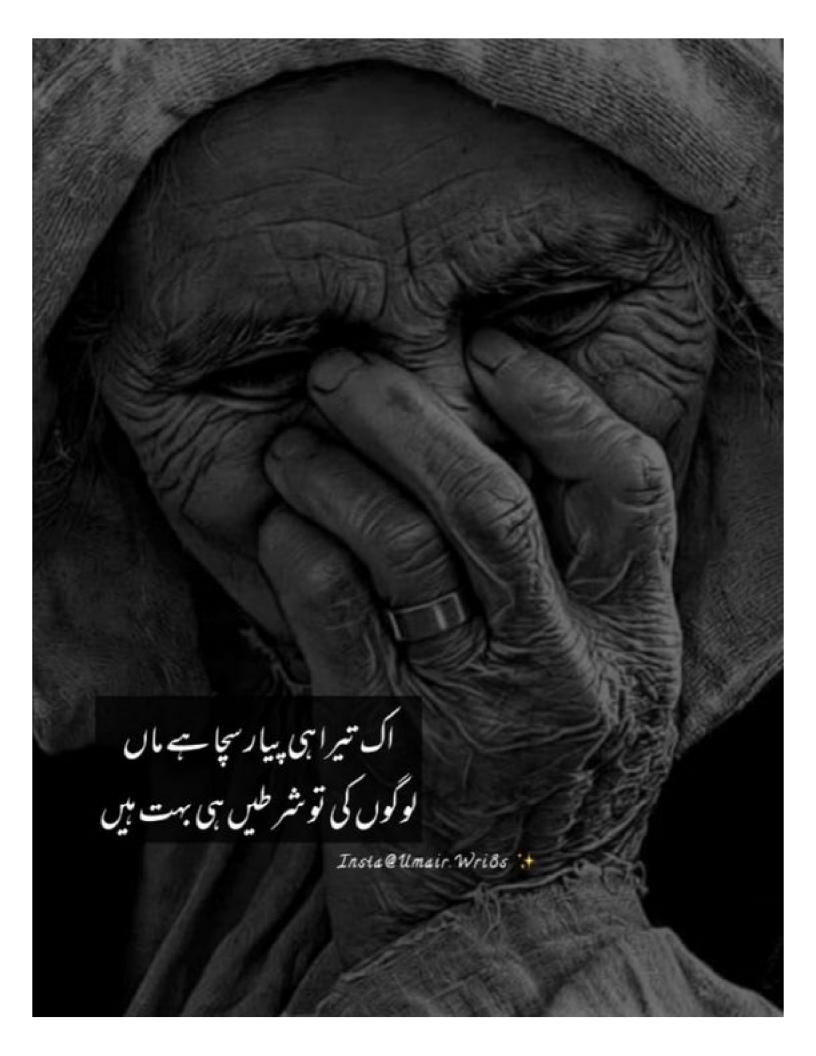





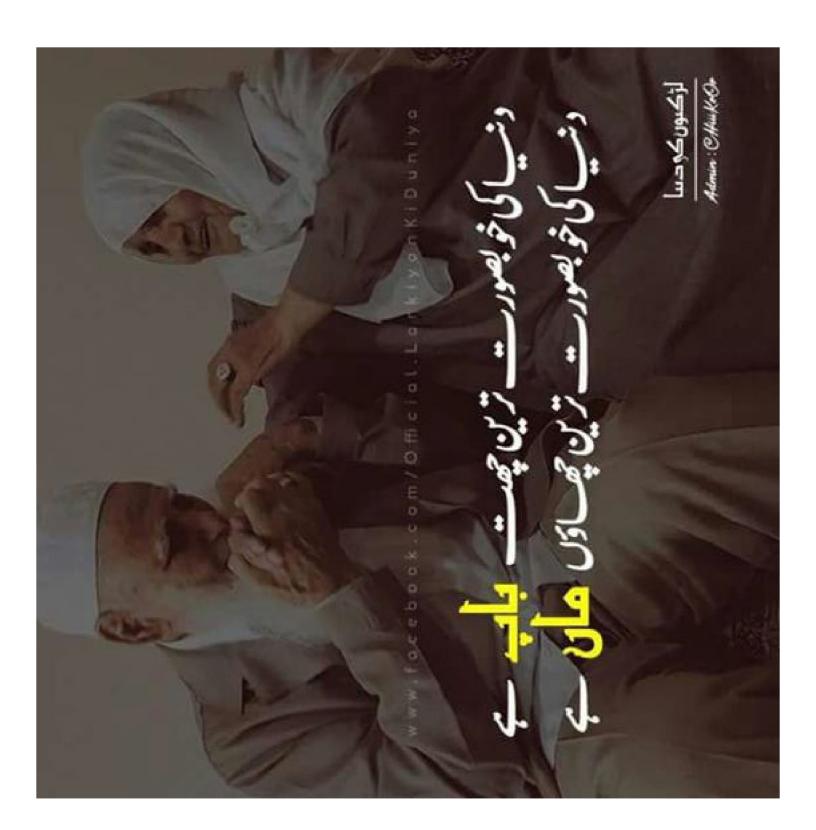



تیری اُنگلی تھام کے سوتی تھی ماں تونے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے ماں میںایک چھوٹی سی بچی ہوں تیری یاد میں اب بھی روتی ہوں .

میں چھوٹی سی ایک بچی تھی تو دورنظر سے ہوتی تھی میں آنسو آنسوروتی تھی خوابول كاايك روشن بسته توروز مجھے يہناتي تھي جب ڈرتی تھی میں راتوں کو تواییخ ساتھ سُلاتی تھی جیوں کے گہر نے بھیروں کو میں جھی تیری ہاتوں سے میں جھی تیری ہاتوں سے میں تیری یا دیے تکئے پر اب بھی رات کوسوتی ہوں میں تیری یا دیے تکئے پر



دنیا میں سب سے کمزور عورت "مال" ہوتی ہے ،
آپ کو مجھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی
ہے ،کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی کیونکہ
وہ آپ سے بہت بیار کرتی ہے۔









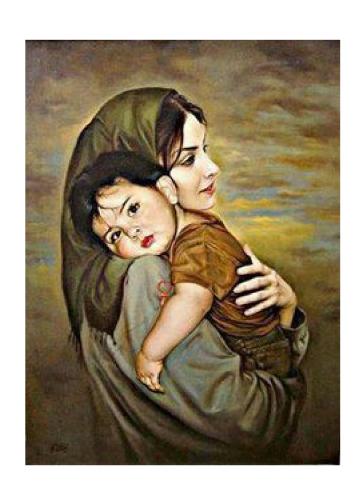



میری ماں محصب یادہ کہیں جس طرح سے پلابڑھا تیری گود میں تیری شفقتوں میں ہواجواں تیرے پاس حرف دعا تو ہے میرے پاس تجے بھی نہیں ہے مال



پیاری ال کھائے تیری دعا جا ہے تيريا گال گالي في الي الي المدى گاگ کے کھوسی تی ہے تھ مسكراك وريد جاتى بحاتى الكال كسوااوركياجاه چارى مال جھاؤتىرى دماجا ہے جيري متاكيمائي ميں پھولوں پھلوں تقام کے اُنگلی تیری برد هتا چلول آسرابس تیرے پیار کا جاہئے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا جا ہیے تیری خدمت ہے دُنیا میں عزت ملی تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری عمر بھر ہر پہ سایہ تیرا جا ہے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا حیاہیے



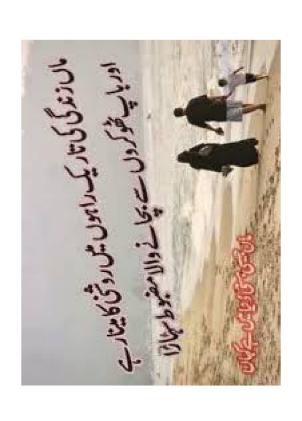







حاك ا اگریزی ال بچه سے ناراض ہے او یقینا توجنت کی - 3--3-جاني كم كرديا ہے۔ ين يرك راسے كناه بخشتا بول مردف اینی مال کوراحتی کرسے۔ دفرمان النی) • جربين ابن ال ي باديس دوتا بول و قرافة يح مے النواد کھے ہیں۔ ا لافرمشتون ساس الا افعنل سے کر تھے ال كى ميتى لورى عالى ہے۔ • جب مجے این ماں یاد آئی ہے ہو، یے رفوابوں يں جنت كى ہوائيں ملنے لكتى ہيں۔ • في يون فوس بوتا معكر مان كابر حكم الذك كان ای سے اور • الركون چزابرالآباد تك تيسكرمانة ره سي و وه مال ی دعاہے۔ • الناين كانبالول يرمي وبمورت لفظال ہے اور سے زیادہ حین بکار" میری ال الے باک لفظ ہے جس سے امیدوجیت کا بجر بدر احاس ہوتا ہے۔اتنادلکش اور یر فلوص لفظ جودل کی اتحاد کرایو -4 liki a







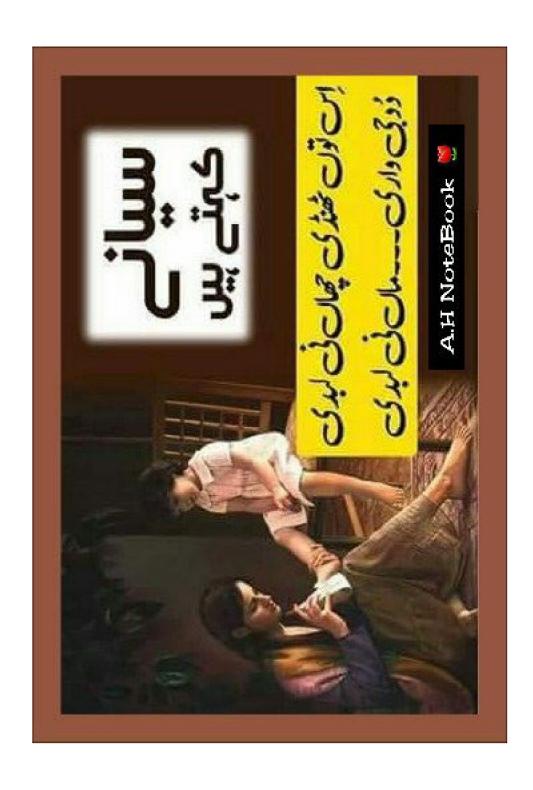

